شريات، تفرليك أثمينلاك مُفَى اسْأَمَّه بَالِنْ لِوُرِئ دِّيْرُرُولُوئُ خادم الافتاء والحربيث والعام مركزاسلامي أتحليشور حصنهاؤل نظرتأبي حضراف يتم والأناهي سيعيد الحرص الأثن ومي طاله حضراف سي الأناهي سيعيد الحرص الأثن ومي طاله تضنخ الحكرثيث وصرالمستن دارالعلم داوسبد TATE TATE TATE TATE

مِكْتَبِيْ عِلَا فَكُنْ وَنَيْنَ فَا

من يرد الله به حيراً يفقهه في الدين ُ جلداول مفتى اسامه بإلن بورى ( ديندرولوى) خادم الافتاء والحديث دارالعلوم مركز اسلامي انكليثور نظرثاني مض في مولاً أعنى سيخيار حسايات بوري دارياتهم مضيخ الحرتيث صدالمدرسين دارالعلوم ديوست

# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں

نام كتاب : فقهى ضوابط (تشريحات، تفريعات، تمثيلات)

تالیف : مفتی اسامه پالن پوری (ویندرولوی)

خادم الافتاء والحديث دارالعلوم مركز اسلامي انكليش

نظر انى : حضرت مولانامفتى سعيداحمه صاحب يالن يورى

فيخ الحديث وصدرالمدرسين دادالعسام ديوبن

طباعت : محرم الحرام ٢٠١٢ اهمطابق وتمبر ١٠١٠ء

باجتمام : قاسم احمد يالن بوري

سينك تصناحم بالن يورى فاصل دارالعام ديوبند

08057938505

ناثر : مُكْبَتِبُ عِيانِ لَا يَعْبَيْنِ الْمُ

مطبوعه : انج اليس آفسيك يرنثرس، دريا كنخ نني د ملي

لمنے کے پیخ

## MAKTABA HIJAZ

Urdo Bazar Jama Masjid Deoband 247554 (U.P.) India M.09997866990

محرات من ملنه کاپید بمفتی اسامه پالن پوری ( دُیندُرولوی) دارالعلوم مرکز اسلامی انگلیشور -09979993070

# فهرست مضامين

| 3          | مضامين                                                          |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|            | پیش لفظ: از فقیدالنفس حضرت مولا نامفتی سعید احمه صاحب پالن پوری | 4        |
| 4          | دامت بركاجهم فيخ الحديث وصدر المدرسين دادالعسام ديوسند          |          |
| 1•         | حرف گفتی                                                        | 0        |
| 10         | كتاب الطهارات                                                   |          |
| 10         | استنجاء كابيان                                                  | Ф        |
| 14         | پانی کابیان                                                     | ф        |
|            | وضوكابيان                                                       |          |
| ۲۳         | نواقض وضو                                                       | <b>©</b> |
| 19         | عشل كابيان                                                      | 0        |
|            | تيتم كابيان                                                     |          |
|            | خفین پرسے کابیان                                                |          |
| ro         | معذور كابيان                                                    |          |
| ٣٧         | حيض كابيان                                                      | •        |
| <b>T</b> A | نفاس کابیان                                                     |          |
| ۴۰)        | نجاست هيقيه كابيان                                              | •        |
| rz         | كتاب الصلواة                                                    |          |
| rz         | اوقات نماز كابيان                                               | •        |

| نفائز<br>سست | فبرمت                                   | ls.           | فقهى ضوابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| γ/\          |                                         | ***********   | - 4 <b>-</b> 7 <b>-</b> |
|              | ,,42,52,614,644,621,000,000,000,000,000 | **********    | م نماز کارکان کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02           | ************************                | ********      | 😁 قاري کي لغزشون کابيان \cdots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41           | ¢************************               |               | ه المه الورافكة الإيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸r           | 4                                       | **********    | جاعت کابیان 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4            | 444444444444444444444444444444444444444 | **********    | 🚓 مسوق اورلاق کایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            |                                         | ***********   | مفسدات نماز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24           | **4444444444                            | 4144246666646 | 敏 اقوال مفسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44           | *********************                   | ***********   | 🕥 اعمال مفسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | *************************************** |               | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲           | *************************************** | **********    | 💠 نفل نماز کابیان 🗝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                         |               | انازی کے آگے ہے گزرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳           |                                         |               | Charles And Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                         |               | 🕏 تجدهٔ مهوکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | *************************************** |               | 02.0-00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                         |               | 🥏 نماز میں مجدو تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4/           | 440444444444444444444444444444444444444 |               | 🗫 جمعه کی نماز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۰۶۳         |                                         | ب الجنا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1+ *         | .41.002.0004.000.000.000.000.000.000    |               | 🥏 مرض وفات، حسل ، كفن ، وفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I•A          | ************************                | ,             | 💠 نمازجازه کامان 🚓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| IIZ  | كتاب الزكواة                         |            |
|------|--------------------------------------|------------|
| IIZ  | دين اور مال صار                      | <b>(3)</b> |
| IIA  | ز کو ہ کس مال پرواجب ہے              | <b>(2)</b> |
| IFI  | وة كى ادا ئيگى كابيان                | 5          |
| ırr  | ىدقة الفطركابيان                     | o 🕸        |
| Irr  | كتاب الصوم                           |            |
| irr  | فسدات صوم كابيان                     | •          |
| 119  | كتاب الحج                            |            |
| Ir9  | وجوب حج كابيان                       | •          |
| Ir*  | احرام کابیان                         |            |
| IPI  | ممنوعات احرام اوران کے ارتکاب کا حکم | <b>(2)</b> |
| 100  | رى كابيان                            | <b>\$</b>  |
| IP4  | هج کی قربانی                         | <b>\$</b>  |
| 12   | طواف کابیان                          | •          |
| 1179 | قربانی کابیان                        | d a        |
| IMZ  | كتاب النكاح والطلاق                  |            |
| IM2  | ا يجاب وقبول كابيان                  | Ф          |
| اهد  | ا نکاح کی شرطوں کابیان               | <b>\$</b>  |
| 10A  | ا تکاح میں گواہی کابیان              | <b>\$</b>  |

| فهرست مفاحن                                               | فقهی ضوابط ۲                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 109                                                       | ولايت تكاركا بيان                              |
| 14                                                        | م ورایت ما مت کابیان                           |
| ייייי און                                                 | م حرمت مصابرت کابیان                           |
| 144                                                       | ************                                   |
| 1217                                                      | طلاق کابیان<br>په تحریری طلاق                  |
| ٢٦١                                                       | 144444444444                                   |
| 149                                                       | Ores III                                       |
| IAT                                                       | 🖨 خلع کابیان                                   |
| ų, v                                                      | 🕏 ظهار کابیان                                  |
| ۱۸۵                                                       | (شجرات)                                        |
| IAY                                                       | 🌰 شجره (۱) بنجاست هیقیه کابیان                 |
| 11/2                                                      | _                                              |
| ΙΛΛ                                                       | 🚓 شجره (۲): حيض کابيان                         |
|                                                           | O 5 0 O 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
|                                                           | 🚓 شجره (۴): نماز میں قاری کی غلطیوں کا بیان    |
| 19+                                                       | O i. 12/ 12/ 1/1/ 24                           |
|                                                           | 🚓 شجره (۲): مفسدات صلوة كابيان                 |
| 1917                                                      | 🚓 شجره (۷):مفدات صوم کابیان                    |
| 197                                                       | 💠 شجره (۸): مفدات اعتكاف كابيان                |
| 191                                                       | 🏟 څېره (۹):عبادات ماليه کابيان                 |
|                                                           | 🏕 مره (۱۰): جنایات حج کابیان                   |
|                                                           | 🕻 شجره(۱۱): اسباب حرمت نکاح                    |
|                                                           | _                                              |
| <b>7</b> • <b>7</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 🌣 شجره (۱۲): اقسام الطلاق واحكامها             |
| <b>r•</b> r•                                              | حوالجات شجرات                                  |

سم الدارم ن الرحم معمد معمد المعمد ا

از:مفسرجلیل،محدث کبیر،فقیدالنفس حفرت مولانامفتی سعیداحمد صاحب پالن بوری دامت برکاتهم (صدر مدرس وشیخ الحدیث از بر بهند دارالعب او دوبند)

الحمد الله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه اجمعين، امابعد: قواعد، اور اصول: تقريباً بم معنى الفاظ بين، اور أيك دومر كي جكم استعال كئے جاتے بين - اگر چه تفقين نے ان مين فرق بيان كيا ہے، محرف عام من اس كالحاظ بين ركھا جاتا - مصادر فقه يه اور كتب قواعد كے مطالعہ سے محرف عام من اس كالحاظ بين ركھا جاتا - مصادر فقه يه اور كتب قواعد كے مطالعہ سے محرف عام موتى ہے۔

قاعدہ اور صابطہ: وہ امرکلی ہے جس پر جزئیات منطبق ہوتی ہیں: یا تو جزئیات امرکلی ہے منح عبوتی ہیں، یاس کی طرف سمٹ جاتی ہیں، اور دونوں یا تنیں مفید ہیں۔ جزئیات کوا کی اگری ہیں پر ودیا جائے تو ان کا یا در کھنا آسان ہوتا ہے، اور امرکلی اگریاد ہوتا ہے، اور امرکلی اگریاد ہوتا ہے اور امرکلی اگریاد ہوتا ہے۔ اور امرکلی اسلام ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ اور امرکلی اسلام ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ امرکلی ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ اور امرکلی ہوتا ہے۔ امر

قواعدد خواله اوراشاه ونظائر پرعربی میں بہت کچھ لکھا کیا ہے، مگر اردوکا دامن ابھی خال ہے۔علاوہ ازیں: بہت سے خوالط کتب فقد میں منتشر ہیں، ان کا احاط ابھی نہیں کیا مما ، فقد کی تعلیم کے وقت وہ زیر بحث آتے ہیں، اور ان سے مسائل کی تفہیم آسان

تواعدونسوابط كدويوے فائدے إلى:

پہلا فائدہ:آدی جزئیات کے لئے دلائل تلاش کرنے سے مستعنی ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ جب اصل کلی دلیل شرعی سے ثابت ہوجاتی ہے تو جزئیات کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔

دوسرا فاكده:جبكوكى عالم اصول يرحاوى موجاتا بوقاس كے لئے مسائل؛ جواب دینا آسان ہوجا تاہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے:جب میں دارالا فآء داراً معلم ديوبندكاطالب علم تفاتوميس في خطيب بغدادى رحمة اللدكى تاريخ بغداد كاس باب؟ مطالعه شروع كيا، جس مين امام اعظم الوحنيفه رحمة الله يراعتراضات بين-اس من ایک روایت ہے کہ شام سے امام صاحب کے پاس ایک آدمی آیا۔اس نے کہا: میں آپ سے ایک ہزارمسکے یو چھنے آیا ہوں ،امام صاحب نے فرمایا: یو چھواروایت یوری ہوئی ،میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا اعتراض ہوا۔ میں کتاب لے کر حضرت الاستاذمفتی مہدی حسن شاہ جہاں بوری رحمة الله کے باس کیا، اور بوجیما کہ خطیب صاحب ال روایت سے کیا اعتراض کرنا جاہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا: اعتراض یہ ہے کہ امام صاحب کا ہزار مسکوں کا جواب دینے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں! وہ ہرمسکلہ کا جواب اپنے قیاس (رائے) سے دیں گے۔ میں نے کہا: یہ تو بہت بردااعتراض ہو،اس کا جواب کیا ہے؟مفتی صاحب نے فرمایا: جب آ دمی کواصول محفوظ ہوجاتے ہیں تو فروعات کا جواب دینا آسان ہوجا تا ہے۔ پھریہ کیا ضروری ہے کہ امام صاحب ہرمسکلہ کا جواب دے ہی دیں! میں نہیں جانتا: یہ بھی تو ایک جواب ہے۔ امام ما لك رحمة الله سے ايك بى مجلس ميں جاليس مسئلے يو چھے گئے تھے،آپ نے سب كاجواب يمى دياكمين بين جانتا!

غرض: جس طرح قو اعدوضا بطه اوراشاه ونظائر سے اردو کا دامن خالی ہے، فقہ میں

منتشر ضوابط کو بھی کسی نے جمع نہیں کیا ، کیوں کہ یہ البیلا اورا چھوتا موضوع ہے۔
ہارے مفتی اسامہ صاحب زید مجدہ کا ذہن اس موضوع کی طرف کیسے متوجہ ہوااس کی
تفصیل" حرف گفتی" میں ہے، اور چونکہ مفتی صاحب کے سامنے اردو میں کچھے مواد
نہیں تھا اس لئے ان کو بہت جاں کا ہی کرنی پڑی ۔ انہوں نے براہ راست عربی مصادر
کامطالعہ کیا ، اور ان سے بیٹیتی ہیر ہے چن لائے ، میں نے یہ کتاب بالاستیعاب پڑھی
ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی بڑی فروگذاشت نہیں ہوگی۔

یہ کتاب طلبہ کے لئے تو مفید ہے، ی، اسا تذہ کے لئے بھی مفید ہے، اگراسا تذہ اس کا مطالعہ کریں تو ان کی فقہ کی تعلیم میں چارچا ندلگ جائیں گے، اور ان کے لئے بھر ہوئی جزئیات کو ایک لڑی میں پروکر پیش کرنا آسان ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول کریں اور مفتی صاحب کواس کی تحمیل کی تو فیق عطافر مائیں۔ (آمین)

:017

سعیداحمد عفالله عنه پالن بوری شخ الحدیث وصدرالمدرسین دارانعه و بوبن ۱۲ر ذی الحیا۳۴۱ه



(رفسی)

خداوندقدوں کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے جھے بے بضاعت کو یہ تو فیق مرحمت فرمائی کہ فقہ اسلامی کے بحرفہ خار میں غوطہ زنی کروں اور پچھ قیمتی با تنیں تشنگان علوم کے سامنے پیش کروں۔

دراصل اس کتاب کے لکھنے کا پس منظریہ ہوا کہ مادر علمی وارالعب اور دیوب کر سے رکی فراغت و تحکیل افتاء کے بعد احتر کو گرات کے ایک مشہور اوارہ: ' وار العلوم مرکز اسلامی انگلیٹو' میں بفضلہ تعالی درس و تدریس کا موقع ملا ، اوارہ کے مشفق مہتم حضرت مولا تا موی صاحب زید مجد ہم نے وار الافقاء کی و مدداری احتر کے سپر دکی ، اس مہتم بالشان کام کو اپنی سعادت مجھ کرمیں نے قبول کرلیا ، اگر چہ علمی کم مائیگی اور کام کی زاکت قبول کرنیا ، اگر چہ علمی کم مائیگی اور کام کی نزاکت قبول کرنے ، اس منتقی کہ جب کوئی کام بغیر کی نزاکت قبول کرنے ، اس منتقی کہ جب کوئی کام بغیر کی ظلب کے من جانب اللہ سپر دہوتو اس میں نفرت خداوندی شامل ہوتی ہے۔ چنا نچہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس بہانے بحث ومطالعہ اور فقہ اسلامی کے بختا پیدا کنار میں فوطرز نی کاموقع میسر آیا، ذلیک فَضْلُ الله یُو قید مَنْ یَشَاء۔

پھردرس ومذریس میں فقہ فنی کی متند کتابیں شرح الوقابیہ، ہدایہ وغیرہ پڑھانے کا موقع ملا، چنانچہ طالبان علم فقہ کے احوال وکوا نف اوران کے افہان کا کیا ظاکر کے احقرنے ایک مختصر ساکتا بچہ وضو کے باب میں تیار کیا اور محبوبی ومربی حضرت الاستاذ مولا نامفتی سعیداحمدصاحب پاکن پوری مدظله العالی (شیخ الحدیث دارانعسای دیوبند) کے سامنے پیش کیا ،حضرت والانے و مکھ کر بہت پند کیا اور حوصلہ افز ائی فرمائی اور ضروری رہنم ئی کی اب کیا تھا عقالی روح بیدار ہوگئی اور تن بدن میں جان پڑگئی اور کام آ کے بڑھتارہا۔

دوسری طرف کچھ بی عرصہ بعدادارہ کی جانب سے ایک ماہنامہ ( مجراتی واگریزی بیں) "صدائے مرکز" کے نام سے نکلنا شروع ہوا جس میں احقر کی جانب سے نقہ کے مسائل بالتر تیب ( اور بوقت ضرورت بلاتر تیب) "پُوٹر کچھ درش" کے عنوان کے تحت ہر ماہ نکلتے رہے ( جو تاہنوز جاری ہیں ) ان مسائل کو قار مین نے بحمہ ہ تعالی بہت پند کیا چنا نچہ کئی احباب نے زبانی وتحریری تحسین کی ،پس اس طرح کے کئی اسباب دودائی جمع ہو گئے اور تر تیب مسائل کا کام آگے بردھتار ہا۔

پھر پچھ عرصہ بعداحقر کے ذہن میں بیداعیہ بیدا ہوا کہ فقہ کے جزئیات وفروعات کوباب درباب اور قصل در قصل ضوابط کی قیمتی از یوں میں یرود یاجائے جس سے فقہ کی منتشر اور بمحرى موئى جزئيات كأياد كرناتهل اورمخضر وفت مين ان يرقابو يانا آسان ہوجائے۔احقر کے علم میں اس طرح کی اب تک کوئی کتاب مکا تیب علمیہ میں نہیں ہے، عربي مين قواعد الفقه اگرچه موجود ب(اوراس كي افاديت كاا نكارنبيس) كيكن اس ميس اولا عبادات سے متعلق قواعد بہت ہی قلیل مقدار میں ہیں، زیادہ تر معاملات سے متعلق قواعد ہیں، پھروہ قواعد بھی منتبی اور اعلی ذہن رکھنے والوں کے لئے ہیں، کیوں کہ وہ عمومی قواعد إلى بمثلًا: إنما الأعمال بالنيات؛ اليقين لايزول بالشك وغيره .....جن كاتعلق مختلف ابواب ففہیہ سے ہے۔جبکہ احقر کا منشابہ ہے کہ ہر باب قصل کے تحت مخصوص ضوابط (جن میں زیادہ عموم نہ ہو) بالتر تبیب بیان کئے جائیں ، پھراس کے نیچے اہم تفريعات وتمثيلات ذكري جائيس اورجهان ضابط بين تشريح كي ضرورت موومان تشريح مجي كى جائے ،نيزاگر ضابطہ سے كوئى بات مستنى ہوتواس كى بھى وضاحت كردى جائے، چنانچ احقرنے خدا کانام لے کراس انداز کا کام شروع کیااور بحد اللہ جلداول کا

بھر کتاب میں چونکہ مقصود ضوابط کی صورت میں مسائل کا احاطہ کرنا ہے، اس لئے اس میں بہت سے ضوابط مستنبط بھی ہیں،جن میں بالقصد کھے توسع سے کام لیا گیا ہے چنانچە ضابطە بنانے میں به پیش نظرر ہاہے كەبعض جگەنغل میں عموم كيا گياہے (مثلاً ہروہ كلام جوكلام الناس سے ہونمازكوفاسدكرديتاہے) اور بعض جگہفاعل مين عموم كيا كيا ہے (مثلًا ہرایسے خص کوجس کی مسجد کی حاضری ہے لوگوں کو تکلیف ہو جماعت کی نماز میں آ ناجائز نہیں )اور کہیں مفعول میں تعیم کی گئی ہے (مثلاً ہروہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ واجب ہے اور جو کراہت تنزیبی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ مستحب ہے ) اور بھی ضابطہ شرط کے درجہ میں ہوتا ہے ،لیکن اس کے تحت چونکہ بہت ی فروعات ہوتی ہیں ،اس لئے اس کوضابطہ کی صورت دی گئی ہے (مثلاً امام اور مقتدی کا مکان (نماز پڑھنے کی جگہ) حقیقتا یا حکماً ایک ہونا ضروری ہے) اور بعض جگەمئلەكى ئى رخ ہوتے ہیں توكسی ایک رخ كوتتىن كرنے کے لئے بھی ضابطہ ك شکل دی گئی ہے (مثلاً نیت کا اصل مدار دل پرہے زبان پڑنہیں) بلکہ بعض جگہ کوئی عبارت اول نظر میں مسئلہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، لیکن چونکہ وہ مسئلہ ایک دو جزئیات پر مشمل موتا ہے اس کئے اس کو ضابطہ میں ڈھالا کمیا ہے (مثلا نماز میں اپناسر دوسروں سے چھپانا تو فرض ہے مگراپنے آپ سے چھپانا فرض ہیں) ایسے وقت میں خابطہ کے معددی معنی: "منبط کرنے والی چیز" پیش نظر رکھے مجے ہے۔ اگر قارئین کرام ان چیز وں کو مدنظر رکھیں مجتوامید ہے ان شاہ اللہ کوئی اشکال نہ وگا۔

ان سب کے باوجودا پی علمی ہی دامنی اور کم ہمی کا اعتراف ہے جمکن ہے کہیں فوابط میں جمول رہا ہو، کیونکہ ریکام جس قدر مشکل ودقیق ہے (جیسا کہ اللفن جانے ہیں) پھراس کو انجام دینے والا ایک مبتدی ہے اس لئے پچھتما محات کا ہوجا ناممکن ہے ہیں بھراس کو انجام دینے والا ایک مبتدی ہے اس لئے پچھتما محات کا ہوجا ناممکن ہے ہیں باحوصلہ قار مین سے امید ہے کہ جہاں تک تعبیرات کا حسن ، طرز تحریر، ادب وانشاء اور ضوابط کی ساخت وغیرہ کی بات ہے تو یہ کہ چھم ہوشی کہ لیس مے کہ:

الفاظ کے بیجوں میں الجھتے نہیں دانا کے غواص کو مطلب ہے گہرے نہ کہ صدف سے ہاں! اگر مسائل میں کوئی نقص یا غلطی محسوں فرما کیں، تواحقر کوضرور آگاہ فرمادی، آپ کا بے حدم محکور ومنون ہوں گا، تا کہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔

نیزاحقرنے مزیدفا کدے کی فاطر کتاب میں اہم مسائل کے پجی جوات (نقشے)
میں دیے ہیں (جو کتاب کے اخیر میں ہیں) کیوں کہ جس طرح ضوابط ہے مسائل کا سجھنا کم وقت اور آسانی سے ہوجا تا ہے شجرات ونقشہ جات سے بھی یہ مقصد بہت حد تک حاصل ہوتا ہے اور آخر میں مسائل شجرات کے حوالے بھی نقل کئے ہیں بلکہ کتاب کے ہوائم مسئلہ کا حوالہ اس کی جگہ پر بیان کیا گیا ہے تا کہ الل علم کے لئے مراجعت میں کولت ہو۔

الغرض اس كتاب مس طہارت سے لے كركتاب الذكاح تك ان ضوابط كوجمع كيا كيا ہے جو من كل الوجوہ يامن وجه عبادات سے تعلق ركھتے ہيں، اس كي تسويد و تبييض اور مسائل كي تحقيق و تنقيح ميں بوى جا ل كائى اور ديدہ ريزى سے كام ليا گيا ہے ، كئ مرتبہ مسودہ تيار كر كے بدلا گيا ، پيش نظر بي تھا كہ ايسے طرز پر كتاب كھى جائے جو تحقق و معتمد

ح ف كغة

ہونے کے ساتھ مغید بھی ہواور قارئین کے لئے ول جسی کا باعث بھی۔ امید ہے کہ ہوا کے میں کے لئے ول جسی کا باعث بھی امید ہے کہ ہے کہ ایک جس کی استان اللہ شائفین کے لئے ایک جس کی عات ہوگی۔

اس کتاب کی تیاری میں جن احباب نے تعاون کیا ہے احقر ان کا تہدل سے مرکز اسے مربی اس کر بی محفق صغرت الاستاذ مولا تا مفتی سعید احمصاحب پالن پرئ مرطلہ العالی کی شفقتوں ،عنا نیوں ،ملمی وظری رہنما ئیوں ،اصول تصنیف کی نشا ندی اور مرصکل موقع پر جمت افز افی کا تعلق ہوہ بیان سے باہر ہے ،اگر یہ کہا جائے تو غلانہ ہوگا کہ یہ تعنیف در حقیقت حضرت والا بی کی ہے اور میری حیثیت صرف ایک محرد کی ہے احقر ان کا دی شکر یہا واکر کے دل میں موجز ن بے پناہ جذبات کی تو بین نہیں کرن عیا ہتا ،حقیقت ہے کہ:

لو اننی اوتیت کل بلاغة و أفنیت بخر النطق فی النظم والنو لما کنت بعد الکل إلا مقصرا ف و معترفا بالعجز عن واجب الشكر اخیر می الله تبارک و تعالی دعاہے کراس کماب و شرف قیولیت سے وازی اور اس ناکارہ اور اس کے اساتذہ اور اس کے والدین کے لئے ذریعہ آخرت بناکیں (آمن)

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بنده اسمأمه غفرلد خادم الافتاء والحديث دارالعلوم مركز اسلامی انگلیشور مجرات ۱۵مذی القعدة ۱۳۳۱ ه



## بسم اللدافرطن الرحيم

#### كتاب الطهارات

### استنجاء كابيان

ا- فعا بطه: ہریاک چیزجس میں نجاست صاف کرنے کی صلاحیت ہو اور قیمتی یا محترم نہ ہواس سے استنجاء بلا کرا ہت درست ہے (اس کے علاوہ باتی چیزوں سے استنجاء یا تو درست نہیں یا مکروہ ہے) (ا)

تشریکے: پس ڈھیلا، ریت، لکڑی، دھجی (پرانا کپڑا) چڑے وغیرہ سے استنجاء بلاکراہت درست ہے۔

اورنایاک چیز (مثلًا لید گو بروغیره) سے استنجاء درست نہیں۔

اور پاک چیز جس میں نجاست صاف کرنے کی پوری صلاحیت نہ ہواس سے

التنجاء كروه ب، جيسے صيرى، شيشه، كوئله، اور كينے پقروغيره سے استنجاء كروه ب-

اور جو چیز قیمتی ہو یا شرعا قابل احترام ہواس سے استنجاء ممروہ تحری ہے، جیسے قیمتی کپڑا،روٹی، ہڈی، گھاس، کاغذ، وغیرہ سے استنجاء کمروہ تحریمی ہے ''۔

ملحوظہ: کاغذے مرادلکھا ہوا کاغذے ،خواہ کی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو، اگرلکھا ہوا مدہ مرقابل میں لکھا ہوا کا فرید مدہ مرقابل تحریر ہو یعنی اس پرلکھا جاسکتا ہوتو بھی بہی تھم ہے، کیوں کہ وہ علم کا ذریعہ

(۱)(مستفاد هندیه:۱/۵۰،۱ ثامی:۱/۵۵۱) (۲) (وکره تحریما بعظم ..وشیء

محترم الغ (الدر المختارعلي هامش ردالمحتار:١١٥٥)

ہونے کی دجہ سے قابل احترام ہے البت ایسا کاغذجس پرلکھائی نہ ہوسکے اور وہ خام استنجاء کے مقعد کے لئے بتایا حمیا ہو جیسے ٹوئمیلیٹ جیپرتواس سے استنجاء بلاکراہرے ورست ہے (۱)۔

۲- فعالم المحالة: برده تدبیرجو بیثاب کے بعد بیثاب کے قطرات کونکالے کے لئے کی جائے جس سے نجاست پوری طرح ذائل ہونے کا اطمینان ہو جائے واجب ہے (۱)۔

تشری اس تدبیر کو نقهای اصطلاح مین "استبراء" کہتے ہے، اور وہ لوگوں کی طبیعت کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہے، جیسے کھانستا، چند قدم چلنا، ایک ٹانگ کودوسری ٹانگ پر لپینی نااور زور دینا، رگول کوسوئنا (اس طرح کہ جیسے کہ بنجے ہاتھ رکھ کرفوطوں کو او پر کی جانب لے جانا اور عضوتنا سل کورکت دینا) وغیرہ .....

غرض دل کا اطمینان مقصود ہے خواہ کسی طرح سے کر لے اور جب تک اطمینان نہ ہواستبراء واجب ہے۔ اور جب یہ یقین ہوجائے کہ وہ تمام نجاست جوسوراخ میں تھی نکل میں تواستنیاء ہو کما(")۔

اور بیاستبراء کا وجوب مردول کے لئے ہے، عورت فارغ ہونے کے بعد تھوڈی دیرتو تف کرے پھراستنجاء کرلے (°)۔

(۱)وأماالورق الذي لايصلح للكتابة فإنه يجوزبه الاستجمار بدون الكراهة. (كتاب الفقه:۱/۱۹) (۲)عنديه:۱/۹۸\_

(٣)والصحيح أن طبائع الناس مختلفة قمتى وقع فى قلبه أنه تم استفراغ مافى السبيل يستنجى ـ (حنديه: ١٠١١ الملو المختار على هامش ردالمحتار: ١١ ممراتى الفلاح: ٣٣)

(٣)وفيها أن الموءة كا لرجل إلا في الاستبراء فإنه لااستبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجى ـ (شماى:١٠/٥٥٨) ۳- ضابطه: برایی جگه پر تضائے حاجت کرناجس سے انسانوں کو یا دوسرے جاعداروں کو تکلیف پنچ کروہ ہے (۱)۔

جیے لوگوں کی یاجانوروں کی بیٹھنے کی جگہ میں یاراستہ میں پیٹاب و پا خانہ کرنا کروہ ہے۔ ای طرح جاری پانی ، یار کے ہوئے پانی ، یا تالاب ، یا جشنے ، یااس کے علاوہ پانی کی جگہ میں قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے (جاری پانی میں مکروہ تنزیبی ہے ، رک ہوئے کی جگہ میں قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے (جاری پانی میں مکروہ تنزیبی ہے ، رک ہوئے کیٹیر پانی میں مکروہ تخری ہے اور قبیل پانی میں حرام ہے (اس)۔

ای طرح چوہ سانپ اور چیونی وغیرہ کے بل میں پیشاب کرنا مروہ ہے کہاں سے حشرات الارض کو تکلیف ہوگی اور ممکن ہے خودانسان کواس کا خمیازہ مجمکن اپڑے کہ بل میں سے کوئی چیزنکل کراس کوڑس لے۔

## بإنى كابيان

۳ - عابطه: برعدے کی بید سے تنکی اور کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا ، گریہ کہ خواست کا اڑیا نی ناپاک نہ ہوگا ، گریہ کہ خواست کا اڑیا نی میں طاہر ہوجائے (۳)۔

۵- فعا بعطه: وه جانورجس میں بہتا ہواخون ہواس کا کوئی عضو کث کر تعودے یانی میں کرجائے تو یانی تا یاک ہوجائے گالاس)۔

<sup>(</sup>١) (متفادحاشية الطحطاوي:٥٣)

<sup>(</sup>۲)وفي البحر: أنها في الراكد تحريمة وفي الجارى تنزيهة (الدر المختار على هامش ردالمحتار: ١٩٥١)

<sup>(</sup>٣)ولا نزح في بول فارة في الاصح .فيض .ولا بخرء حمام و عصفور وكذا سباع طير في الاصح لتعلر صونها عنه (الدر المختارعلي هامش ردالمحتار : ١٩٤٩)

<sup>(</sup>٣<u>)لو وقع ذنب فارة ينزح الماء كله (شام: ٣٦٦/١،فصل في البئر)</u>

جیسے چوہے، یابوی چھکلی (جس میں بہتاخون ہوتاہے) کی دم کٹ کرٹنگی میں کر جائے تو یانی نایاک ہوجائے گا( مرید کہ ننگی حوض کی طرح دہ دردہ ہوتو پھریانی نایاک ندہوگا) نایاک ندہوگا)

۲- فعا بطه: جس چیز کاناپاک ہونامعلوم نہ ہوا کر وہ تھوڑ ہے پانی میں کر جائے ہائی میں کر جائے تا پانی میں کر جائے تا پانی میں کی جائے تا پانی ناپاک نہ ہوگا، کیوں کہ چیز وں میں اصل پاک ہونا ہے (۱)۔

ایم دہ (۲)۔

ایم دہ (۲)۔

تفریع: پس بالوں کے پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہ ہوگا اور پاک پانی سے بھیکے ہوئے کتے وغیرہ کے چھوجانے سے نجاست نہ آئے گا۔

البت اگر بال اکھاڑا جائے تو اس میں جوسفید چکنائی نظر آتی ہوہ نا پاک ہے، اگر وہ چکنائی نظر آتی ہو وہ نا پاک ہے، اگر وہ چکنائی کل ملاکر ناخن کے بفتر رہوجائے تو اس سے ما علی نا پاک ہوجائے گا<sup>(۲)</sup>۔ معامطلق سے خارج نہیں ہوتا<sup>(۳)</sup>۔ معامطلق سے خارج نہیں ہوتا<sup>(۳)</sup>۔

پس کیوژه، گلاب وغیره ملے ہوئے خوشبودار پانی سے وضوو عسل جائز ہے۔

۹- صابطه: حادث کی اضافت قریب کی طرف کی جاتی ہے (۵)۔

جیے کی برتن ہے لوٹے کے ذریعہ پانی لیا اور لوٹے میں نجاست نظر آئی اور پچھ معلوم نہیں کہ بینجاست اس برتن میں تھی ، یا منگی میں سے آئی ہے جس سے اس برتن کو معلوم نہیں کہ بینجاست اس برتن میں تھی میں سے آئی ہے جس سے آئی ہے جس سے ننگی کو بھرا گیا ہے تو اس صورت میں جرا گیا ہے تو اس صورت میں قریب کی طرف بینی برتن کی طرف نجاست کومنسوب کریں گے اور اس کا پانی نا پاک ہو

(۱) (امدادالفتاوی: ۱۸۰۱) (۲) (مستفادالدرالمخارعلی بامش ردالحتار: ۱۸۹۱)

(٣) كما المنتوف فنجس، بحر. والمراد رؤوسه اللتي فيها الدسومة.....إن ما خرج

من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لايفسد الماء (شماى: ١٣٥٩)

(م) (الداد القتادى: المه ٢) (٥) (الاشياه و الظائر: ٨٨)

گائنگی یا کویں کے پائی کونا پاک نہیں کہیں ہے، جب تک اس کا کوئی ثبوت نہو۔ ۱۰- ضابطہ: جاری پائی نجاست کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، جب تک نجاست اس پرغالب نہ آجائے (۱)۔

تفریع: پس بارش کا پانی جونجاست کے ساتھ بہ کرآئے وہ پانی پاک ہے (بشرطیکہ نجاست کے اوصاف ٹلا شہ (رنگ، بو، مزہ) میں سے کوئی وصف پانی میں ظاہر نہ ہو)

اا-صابحہ: گھروں میں رہنے والے غیر ماکول اللحم جانور (مثلاً بلی، چوہا، سانب وغیرہ) کا جھوٹا مکروہ تنزیبی ہے (۱)۔

البنته اس ضابطہ سے کتا اور گدھامشنیٰ ہیں ، کتے کا جھوٹا پانی قطعاً نا پاک ہے اور گدھے کا جھوٹا پانی مشکوک ہے یعنی اس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک ہے (نہ کہ اس کے یاک ہونے میں)(۳)

تفریع: پس اگرید گھریلو جانور قلیل پانی میں گرجا کیں اوران کو زندہ نکال لیا جائے تواس پانی کا تھم وہی ہوگا جوان کے جھوٹے کا ہے (بشرطیکدان کے جسم پرکوئی فاہری نجاست نہ ہوور نہ سارا پانی نا پاک ہوجائے گا)(")

۱۲- فعلی بینی وہ پرندے بینی وہ برندے جوابی بینیوں سے شکار کرتے ہیں ہوں ہے۔ شکار کرتے ہیں ہوں ہے۔ شکار کرتے ہیں جیسے شکرہ، باز ،شاہین وغیرہ یا جن پرندوں کا گوشت نہیں کھایا جا تا مثلاً جیل وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ تنزیمی ہے،ان کےعلاوہ باقی پرندوں کا جھوٹا بلا کراہت یا کہ ہے (۵)۔

(۱)وإذا ألقى في الماء الجارى شيء نجس كالجيفة والخمر لايتنجس مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ،كذا في منية المصلى (عنديه: الما)

(۲)وسؤرحشرات البيت كالحية والفأرة والسنورمكروه كراهية تنزيه هو الاصح (صدية: ۲۲/۱)(۳)مشكوك في طهوريته لا في طهارته هذاهو الأصح وهو قول الجمهور (درمخاروثامى: ۱۸۸۸)(۳)(ثامى: ۱۸۸۸)

(۵)و(سؤر)سباع الطير.....مكروه تنزيهاً (درمخارا ۳۸۳–۳۸۳)وكذا سؤر →

سا- ضابطه: بردرنده كاجمونانا ياك باك

تفریع: پس ہاتھی کے سونڈھ کا پانی نا پاک ہے۔ اس طرح بندر نے اگر منکی میں منھ ڈال کر پانی پی لیا تو پورا پانی نا پاک ہوگیا، کیوں کہ ہاتھی و بندر کا شار درندوں میں ہے۔

### وضوكابيان

۱۳ - فعا بطه: پیثانی کوعام طور پر بالوں کے اگنے کی معروف جگہ تک دھونا فرض ہے ،خواہ وہاں بال اُ محے ہوں یانہ اُ مے ہوں (۲)۔

تشری بیں اگر کسی کی بیشانی پر بال اگ آئے ہوں تو ان کا دھونا فرض ہے، وہ حصہ چبرہ میں داخل ہے ۔ وہ حصہ چبرہ میں داخل ہے ۔ اور اگر کسی کے سرکے آگے کا حصہ گنجا ہوتو اس حصہ کا دھونا فرض نہیں ، وہ حصہ سر میں داخل ہے ، اس پرسے کرنا جائز ہے (۳)۔

10- فعل بطع: اعضائے وضویس بیدا ہونے والے ہرزا کدعضو (مثلًا الْگی، ہاتھ وغیرہ) کا دھونا فرض ہے،خواہ وہ اصل عضو کے ساتھ ملا ہوا ہو یا مستقل ہواورخواہ وہ قوت اور کسی چیز کے پکڑنے کے اعتبار سے اصل عضو کی طرح ہویانہ ہو (۳)\_

۱۶- ضابطه: چرے کی حدیم اسے والے سب بالوں کا تھم وضویم وفوین اسے والے سب بالوں کا تھم وضوین والے میں ڈاڑھی کی طرح ہے (۵)۔

یعن اگر مخبان ہوں تو صرف ظاہری حصہ کا دھونا کافی ہے، کھال تک پانی پہنچا ناضروری نہیں ،اورا کر مخبان نہ ہون افرض ہے دبیں ،اورا کر مخبان نہ ہون افرض ہے ورندوضونہ ہوگا(۱)۔

کا حضابطه: ما مطلق کا استعال خسل (دهونا) مسح دونوں میں ضروری ہے۔ (۲)
تفریع: پس اگر کسی نے سر میں خضاب یا مہندی لگائی، پھر اسی حالت میں کسے کیا
تواگر ہاتھ کی تری خضاب یا مہندی کے ساتھ مل کر رکٹین ہوگئی اور مطلق پانی کے تھم سے
نکل گئی تو مسح جائز نہ ہوگا۔ (۳)

۱۸- ضابطه: وضووس می تقاطر (لینی اس طرح دهونا که پیچه قطرے فیک جا تمیں) شرط ہے۔ (۱۸) جا تمیں) شرط ہے۔ (۱۸)

تفریع: پس آگروضو یا عسل کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی حصہ خشک رہ گیاہے تواس جگہ فقط تر ہاتھ مچھیر لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ اس حصہ کا با قاعدہ دھونا ضروری ہے (البتہ نیا وضولازم نہیں)(۵)

19- ضابطه: وضو کے بعداعضائے وضو سے کسی بھی جزء کے نکالنے یا کھاڑنے سے اس جگہ کا دھونا ضروری ہیں۔(۱)

تشریح: پس وضو کے بعد زخم کا چھلکا یابدن کی کوئی کھال اتاردی؛ یا ناخن تراشے؛

(١)يجب غسل بشرة لم يسترها الشعركحاجب وشارب وعنفة في المختار

(درمخار)وفي الشامية:أما المستور فساقط غسلها للحرج (شاي:١٠١١)

(٢) (عنديي: ١٦١) (٣) فاحفظه وإن كان على رأسها خضاب فمسحت على الخضاب إذا ختلطت البلة بالخضاب وخرجت عن حكم الماء لايجوز المسح

(مندید: ۱۱۲۱ الآتارخانید: ۱۲۱۹) (۱۳) (شای: ۱۸۸۱)

(۵)وصح نقل بلة عضو إلى عضو آخر فيه بشرط التقاطر..... الخ (اللوالمختار على هامش ردالمحتار: ١٩٥١،هندية: ١٨٥) (١) (الدرالخارا ٢١٧)

یا بال کاٹے ؛ تواس کے بنچے کی جگہ کا دھونا فرض نہیں (جیسے وضو کے بعد سر کے بال منڈوانے سے دوبارہ سے ضروری نہیں (۱)

ا ضابطه: وضوخواه کی مقصد کے لئے کیاجائے اسے نماز درست ہے (۱) تشریح: پس تلاوت کے لئے یا قرآن کو چھونے لئے یا کوئی اور کام کرنے کے لئے وضوکیا تواس وضوسے نماز جائز ہے۔

الا - صابطه: بدن پر لگی ہوئی ہروہ چیز جو کھال تک پانی پینچنے میں مانع ہواس کا چیٹرانا وضوو عسل میں ضروری ہے۔ گریہ کہ چیٹرانے میں حرج ہو یا علاج کے طور پر اس کولگایا ہو۔ (۳)

#### تفريعات:

(۱) پس مجھلی کی کھال (چھلکا) یا پیاز یالہن کا چھلکا یاروٹی یا اس کے مانندکوئی چیز بدن پرگئی ہوتو وضو جائز نہ ہوگا، کیوں کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، نیز اس سے احتر از ممکن ہے اور اس کے نکالنے میں حرج ومشقت بھی نہیں۔ (۳)

(۲) کسی کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں جن میں میل یا گوندھا ہوا آٹا جم گیا ہو، یا کوئی شخص مٹی کا کام کرتاہے، یا کوئی شخص مہندی میں انگلیاں رنگے، یا کوئی شخص چڑے کوئی شخص مہندی میں انگلیاں رنگے، یا کوئی شخص چڑے کو لیا کرصاف کرتا ہو یا چھیلتا ہو یا رنگ ریز ہواور ان سب کے ناخنوں میں مہندی یا چڑے یارنگ کا جرم جمار ہے تو ان سب کا وضو جا کڑے، یہی سیجے قول ہے اور اس پرفتو کی جڑے یارنگ کا جرم جمار ہے تو ان سب کا وضو جا کڑے، یہی سیجے قول ہے اور اس پرفتو کی

(۱)وكذا لوكان على أعضاء وضوئه قرحة كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمرّ الماء عليها ثم نزعها لايلزم اعادة غسل على ماتحتها (الدرالخارعلى بإمش ردالمحتار:۱۱۲۱،۳۱۲ تارغاني:۱۸۹) (۱) (البحر:۱۸۲۱)

(٣) (متقادهنديد: ارام، البحر: ارام، تا تارخانية: اروم)

(٣)ولوكان جلد سمك اوخبز ممضوغ قد جف فتوضاً ولم يصل الماء إلى ماتحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن (تاتارخائية :١٥/١) ہے، کیوں کہان چیزوں سے بیخے میں ان کے لئے حرج ومشقت ہے۔ (۱)
(۳) بدن پر کھی بالیہ تو کا پاخانہ (بیٹ) لگ جائے اور وضو میں اس کے بنچے پانی نہ
پنچے تو بوجہ حرج کے مضا کفتہ ہیں وضوجا کڑے۔ (۱)

ب (م) دواوعلاج کے طور پرکوئی چیز بدن پرلگائی ہوتب بھی یہی تھم ہے، یعنی وضوجا مُز ہے، چھڑا ناضر وری نہیں۔

(۵) ای طرح کوئی ایسی چیزگی ہوجس کے اکھاڑنے میں تکلیف ومشقت ہوجیسے الکیشن میں انگلی پرنشان لگایا جاتا ہے تو اس کو نکالنا ضروری نہیں، وہ معانہ ہے۔

(۲) مہندی جیسا پتلا رنگ بقلم کا نشان ،بدن کا میل ،روغن ، چربی وغیرہ اس میں بھی مضا کفتہیں ، کیوں کہ بیچ بیزیں جرم بعنی تہدوالی ہیں جو پانی کو بدن تک جینچنے سے روکتی ہوں۔

(2) اس سےلپ اسٹک اور ناخن پاکش کا تھم بھی واضح ہوگیا کہ اگروہ تہہ والی ہیں لین کا جرم اور برت بنتا ہے تو اس کولگانے سے وضوو شسل تھے نہ ہوگا ، اور اگر مہندی جین ان کا جرم اور برت بنتی ) تو وضوو شسل تھے ہے۔ جبیارنگ ہے (تہہیں بنتی ) تو وضوو شسل تھے ہے۔

نواقض وضو

٧٧- فعا بطه: بربين والے خون يا پيپ سے وضواوث جاتا بخواه

(۱) وفي الجامع الصغير: سئل أبو القاسم عن والهر الظفر اللذى يبقى في أظفاره الدرن أو اللذى يعمل عمل الطين أو المرأة اللتى صبغت إصبعهابالحناء أو الصرام أو الصباغ، قال : كل ذالك سواء يجزيهم وضوئهم إذ لايستطاع الامتناع عنه إلا بحوج ، والفتوى على الجواز بين المدنى والقروى، كذا في الذخيرة (صدية: الام، الجر: الام) (۲) وإن كان على بعض أعضائه خرا ذباب أو برغوث فتوضا، و"في الذخيرة" أو اغتسل ولم يصل الماء إلى ماتحته جاز، الأن التحرز عنه غير ممكن (تاتارغائية: الام)

بالنعل بهريابالقوة ؛جسم پر بهرياس كےعلاوه پر۔(۱) تفریعات:

(۲) چھوٹی چیچڑی، چھر، پتو، وغیرہ نے خون چوسا تو دضونہیں ٹوئے گا، کیوں کہ ان کا پیا ہوا خون ہنے کی مقدار نہیں ہوتا۔اوراگر بڑی چیچڑی اور جو تک خون چوس کر پھول جائے تو دضوٹوٹ جائے گا، کیوں کہ وہ خون ہنے کی مقدار ہوتا ہے۔(۲)

(٣) کی فض کا تھوڑا تھوڑا خون لکتار ہااور وہ رونی یا کیڑے ہے ہو نجھتار ہایا تی اور داسے چھپا تار ہاتو اپنی غالب رائے واجتہاد ہے تح کر ہاور دیکھے کہ اگر وہ ایسانہ کرتا تو خون بہہ جا تا تو وضوٹوٹ جائے گا( کیول کہ یہ بالقوۃ بہنا ہے) اور اگر نہ بہتا تو وضوئیں ٹوٹے گا۔اور یہ تح کرنے کا تھم ایک ہی مجلس کے ساتھ خاص اور اگر نہ بہتا تو وضوئیں ٹوٹے گا۔اور یہ تح کرنے کا تھم ایک ہی مجلس کے ساتھ خاص ہے ، متعدد مجالس کا خون جمع نہیں کیا جائے گا ( پس متعدد مجلسوں میں تھوڑا تھوڑا خون کا اگر چہ جمع کے بعدوہ بہنے کی مقدار پہنچ جائے ( اس)

(۱) ينقضه سبعين السيلان ولوبالقوة سبالخ (الدرالخارعلي المشروالحرار: ۲۲۲۱) (۲) وكذا ينقضه علقة مصت عضواً وامتلئت من الدم ،ومثلها القراد إن كان كبيرا، لأنه حيننذ يخرج منه دم مسفوح سائل (الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار: ۱۷۸۸ ـ تا تارخاني: ۱۲۲۱)

(٣) وكذا إذاوضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فانه
 يجمع جميع مانشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض وإنما يعرف هذا

(س) بجی تھم اس صورت کا ہے کہ زخم پر پٹی باعر کی اور اعدر اعدر خون لکا تارہا، اگر (آیک بی مجلس میں) ساراخون بہنے کی مقدار تک پہنچ گیا تو وضوائو جائے گا، ورنہ نہیں (اس میں زخم والوں کے لئے بڑی وسعت ہے)(ا)

(۵) کی بیاری کے باعث ناف، کان اور پہتان سے پانی بہنے کے بقدر الکلاتو وضو ٹو ن جائے گا، کیوں کہ بیددر حقیقت پریپ ہے۔

(۲) گردکھتی آگھ سے پانی نکلاتو وضوئیں ٹوٹے گا، بہی سے وقت قول ہے، کیوں کہ آگھ منھی طرح کل رطوبت ہے، عارض کی وجہ سے کثرت سے رطوبت ہے تواس کو پیپ نہیں کہیں گے، جب تک کہ کوئی علامت نہ پائی جائے ۔ ہاں! البتہ اگر اس پانی کے دیگ یابو میں تغیر آ جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ اب اس کے پیپ ہونے کی علامت پائی گئ (تغیر کے جانے کا طریقہ بیہ ہے سفید سخر ارومال آئکھ پیپ ہونے کی علامت پائی گئ (تغیر کے جانے کا طریقہ بیہ ہے سفید سخر ارومال آئکھ پر کھا جائے پھر اس پانی کو ویکھا اور سونگھا جائے، اگر اس میں بد بوہ و تو وہ پیپ ہے ور نہ رطوبت) (۱۳)

→ بالاجتهاد وغالب الظن .. قالوا: يجمع إذاكان في مجلس واحد مرة بعد أخرى فلو في مجالس فلا (شاى: ١٢٦١/١٦) تا تارفاني: ١٢٥/١)

(ا) وعليه فما يخرج من الجوح اللذى ينز دائماً وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا توك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فاذا نشفه أوربطه بخوقة صار كلما خوج منه شيء تشويته الخوقة ينظر إن كان ماتشوبته الخوقة في ذالك المجلس شيأ فشياً بحيث لوترك واجتمع سال بنفسه نقض وإلا لا، ولا يجمع مافي مجلس إلى مجلس آخو، وفي ذالك توسعة لاصحاب القروح .....الخ (شاى: ۱۲۲۱) ولوكا ن في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع ،قالوا: يؤمر بالوضوء لوقت كل صلوة لاحتمال أن يكون صديداً أوقيحاً أه. وهذا التعليل يقتضى أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضاً لا يوجب الحكم بالنقض إذ كالمتحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضاً لا يوجب الحكم بالنقض إذ

(2) بستہ خون جوا کٹر زکام میں بلغم میں ،یافصلہُ ناک میں آتا ہے اس سے دضو نہیں ٹوٹنا ، کیوں کہ وہ دم سائل کے تھم میں نہیں ہے <sup>(۱)</sup>۔

۲۳- ضابطہ: ہروہ چیز جوسبلین (پیٹاب پاخانہ کے مقام) سے لکلے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے،خواہ عادتا لکلے یا خلاف عادت۔(۱)

۔ جیسے پیشاب، پاخانہ، رتح منی، ندی ، ودی اور جیض ونفاس کا خون؟ اس طرح جیسے پیشاب، پاخانہ، رتح منی، ندی ، ودی اور جیض ونفاس کا خون؟ اس طرح خلاف عادت لکلنے والی چیزیں، مثلاً کیڑا،خون ، کنگری ، وغیرہ کے لکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

البتہ آگر بیشاب کے مقام سے ہوا فارج ہوتو صحیح فیرب کے مطابق اس سے وضو البتہ آگر بیشاب کے مقام سے ہوا فارج ہوتو صحیح فیرب کے مطابق اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ یہ حقیقت میں رہے نہیں، بلکہ اس عضو کا اختلاج ہے اور اگر در کی نشام کر لیاجائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیوں بیرت سے نجاست کے مقام سے نہیں گذرتی اور دی کو قرض کو تو ڈٹے والی نہیں، بلکہ نجس مقام سے گذر نے کی وجہ سے وضو کو تو ڈتی ہے۔

البتہ جو عورت مفضات ہولینی جس کے پیشاب و پاخانہ کے مقام کا در میانی پردہ کھیٹ گیا ہواس کے لئے امام محمہ کے نزدیک احتیاطا وضو واجب ہے، امام ابوحفص نے اس کو اختیار کیا ہواں کے لئے امام محمہ کے نزدیک احتیاطا وضو واجب ہے، امام ابوحفص نے اس کو اختیار کیا ہے اور فتح القدیر میں اس کو ترجے دی ہے، کیوں کہ غالب طور پر دی کیا خانہ کے مقام ہی سے نکلتی ہے (وہی پھر پھٹن سے آگے کی راہ میں آگرنگتی ہے) (۳)

- اليقين لايزول بالشك، نعم إذا علم من طويق غلبة الظن بأخبار الاطباء أوبعلامات تغلب على ظن المبتلى يجب (البحرالرائق: الرمه، فأوى وارالعلوم: الرمها، مهما، فأوى رشيديه: ١٨٨٠، احس الفتاوى: ١٨٨١)

<sup>(</sup>۱) الرجل إذااستنثرفنوج من أنفه علق قدر العدسة لاتنقض الوضوء (عنديه: اراا) (۲) (مراتی الفلاح علی بامش الطحطاوی:۸۲)

<sup>(</sup>m)أى المفضاة:وهي التي اختلط سبيلها أي مسلك البول والغائط ،فيندب م

تفريعات:

(۱) بواسیر کے مستے یا کانچ (پاخانہ کی جگہ کا اندرونی حصہ) باہرنگل آئے اور ہاتھ یا ۔ کیڑے وغیرہ کے ذریعہان کوانکر داخل کرے تو وضوٹوٹ جائے گا، کیوں کہاں ہے ماتھ یا کپڑے میں کچھ نہ کچھ نجاست لگ کر باہر آئے گی اور یہ باطن سے خارج کی برف نجاست نکلناہے۔ ہاں اگروہ خود بخود اندر طلے گئے، ہاتھ یا کیڑے کو استعال نیں کیا جسے چھینک آئی اور متہ اور کا نج اندر داخل ہو گئے تو وضوبیں ٹوٹے گا۔ (۱) (۲) اگر کوئی مخص عورت کی آ گے کی یا مردوزن کی بچھلی شرمگاہ میں انگلی داخل کر ہے تووضوٹوٹ جائے گا،خواہ کیڑا وغیرہ لپیٹ کر داخل کرے یا اس کے بغیر، کیوں کہ انگلی کے ماتھ کھے نہ کھنچاست باہر نکلے گی (علاج کے لئے بھی ایبا کرنایڑ تاہے) <sup>(۱)</sup> ۲۷- صابطه: برده قے جومنی بر کر ہوجس بادراس سے دضواوث جاتا ہے۔ جیے صفرایا سودایا بستہ خون یا کھانے یا یانی کی قے جومنے مرکر ہونجس بادراس ے وضوٹوٹ جائے گا۔خواہ بیہ قے خود بخو دنگلی ہویا عمداً (مثلاً منص میں انگلی وغیرہ ڈال ك كى بواورخواه من ميس آنے كے بعد باہر بھينك دى بوياطلق ميں واپس لوثادى موسب كاايك بى تهم ہے بعنى وضوٹو ف جائے گا۔ (") البتہ خالص بلغم كى قے ہوتواس لها الوضوء من الريح ،وعن محمد يجب احتياطاً، وبه اخذ أبوحفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر\_(شام:٢٦٢٦) (ا) باسوری خرج من دبره فإن عالجه بيده او بخرقة حتى ادخله تنقض طهارته لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة إلا ان عطس ودخل بنفسه. وذكر الحلواني: إن تيقن خروج المدبر تنقض طهارته....الغ (البحرالرائق:ارا٢)

(۲) (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار:۱۸۱۱) (۳) (الدرالمختارعلى الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار:۱۸۱۱) (۳) (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار:۱۸۵۱) (۳) إن كونه ملء الفم شرط للنقض وإن لم استقر وليس علمه أو عدم عوده شرط..... الخ (اعلاء المنز:۱۳۲۸۱)

سے وضوبیں ٹوٹے گا،خواہ بلغم سرسے اترے یا معدہ سے نکلے، کیوں کہ بلغم کے چکنا ہونے کی وجہ سے نایا کی اس میں سرایت نہیں کرتی اور جواس میں گئی ہے وہ قلیل ہوتی ہے،جوناقض وضوبیں (۱)۔

، اور ناپاک ہونے میں بڑے آدمی کی اور چھوٹے بچہ کی قے برابر ہے،خواہ دودھ بیتا بچہ ہواور دودھ پیتے ہی فورا نکال دیا ہو<sup>(۲)</sup>۔

جید و الی صلاحیت ) زائل موجائے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔اور جو نیندالی نہ ہواس والی صلاحیت ) زائل موجائے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔اور جو نیندالی نہ ہواس سے وضوئیں ٹو ٹنا۔(")

جیسے اگر کوئی فخص کروٹ پریا چت سویا، یاکسی دیوار یا ستون یا آدمی وغیرہ کے سہارے اس طرح سویا کہ اگر وہ سہاراہٹالیا جائے تو سونے والا گر پڑے تو اس سے وضو تو نے جائے گا، کیوں کہ بیالی نیندہے جس سے قوت ماسکہ ذائل ہوجاتی ہے۔

اوراگراس طرح سویا کہ جس سے قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی ، مثلاً دوزانوں بیٹے ہوئے ہوا گراس طرح سویا کہ جس سے قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی ، مثلاً دوزانوں بیٹے ہوئے سویا، یاچارزانوں بعنی چوکڑی مارکر سویا (بشر طبیکہ سر ران سے الگ ہو دہمیہ: ارسی) یا دونوں سرین پربیٹھ کر دونوں گھنے کھڑے کر کے سویا، یا قیام میں سویا، یارکو عیا سیدے کی حالت میں سویا، توان سب صورتوں میں وضوئیں ٹوٹے گا۔ (۳)

لیکن سجدے کی حالت میں وضونہ تو شخ میں شرط بیہ ہے کہ سجدہ مرد کی مسنون بیت پر ہولیتنی ران پیدے سے الگ ہواور بازوز مین سے لگے ہوئے نہ ہول۔اوراگر

(۱) لا ينقضه فيء من بلغم على المعتمد اصلاً (الدرالمختار)أى سواء كان صاعداً من الجوف اونازلاً من الرأس (ثاك: ١/٢١٥)

(۲) وهو نجس مغلظ من صبى ساعة ارتضاعه ،وهو الصحيح (ثا ى:۲۲۵/۲) (۳) وينقضه حكماً نوم يزيل مسكته أى قوته الماسكة (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار: الالا) (۳) (هديه: ۱۱/۱۱) عورت کی طرح سجدہ کیا بعنی ران کو پہیٹ سے ملا کراور باز وکوز مین سے لگا کرسویا (جو کہ عورت سے حق میں استر وافضل ہے ) تو وضوٹو ٹ جائے گا۔

## غسل كابيان

(۱) پس کان ، ناف ،مونچھ ،ابرو، کھال ، بال ،وغیرہ سب کا دھونا فرض ہے۔اور آگھے کے اندرونی حصہ کا دھونا فرض نہیں آگر چہنا بینا ہو<sup>(۳)</sup>۔

(ا) والهيئة المستونة بان يكون رافعاً بطنه عن فخليه مجافيا عضليه عن جنبيه المستونة المستونة في حق الرجل الاالمرأة (شامى:١/١١) (١) ولونام قاعداً فسقط على وجهه أو جنبه إن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو مقط نائماً وانتبه من ساعته الاينتقض وإن استقر نائماً ثم انتبه ينتقض (هندية المسقط نائماً وانتبه من البدن بالا المائمى:١/١/١/١١) (٣) يجب أى يفوض غسل كل مايمكن من البدن بالا المرائمية و الا يجب غسل مافيه حوج (الدرالمختارعلى هامش، ودالمحتار: مرة مرة سور الدرالمختارعلى هامش، ودالمحتار:

(۲) عورت کے لئے فرج داخل کا دھونا واجب نہیں ، اسی پرفتو کی ہے۔ برخلانی باہر کی فرج کے دائر کا دھونا واجب ہے ، کیول کہ وہ منصے کے طاہر کے مانند ہے اور بالاحرج اس کا دھونا مکن ہے۔ (۱)

كتاب الطهارات

(۳) کھو کھلے دانت میں پانی پہچانا فرض نہیں ،البتہ پہنچا لے تواحتیاط ہے۔ (۳)
(۳) اور مصنوعی (بناوٹی) دانت اگر آسانی سے نکل سکتا ہوتو نکال کر کلی کرنا عسل میں ضروری ہے،اورا گردشوار ہوتو نکالنا ضروری نہیں۔ (۳)

(۵) انگوشی کے بینچاور کان کی بالی وغیرہ کو حرکت دے کرسوراخ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ البتہ سوراخ کچھ بند ہوجائے تولکڑی وغیرہ ڈال کرمشقت سے اندر پانی پہنچانا حرج کی وجہ سے واجب نہیں ،صرف ہاتھ میں پانی لے کراس سوراخ پر ماردینا اور جہاں تک ہوسکے اندر پہنچادینا کافی ہے۔ (۳)

27- صابطه: وه منی جوایی اصل جگه سے شہوت کے ساتھ جدا ہواس کے جسم سے باہر نکلنے پوٹسل فرض ہوجائے گا،خواہ باہر نکلتے وقت شہوت ہویا نہ ہواورخواہ فوراً نکلے یادیر سے نکلے۔(۵)

تفریع: پس اگر مجامعت کے عسل کے بعددوبارہ منی بغیر شہوت کے لکلے تو صاحبین کے نزدیک دوبارہ عسل واجب ہوگا، کیول کہ بیرہ بی ہے جومجامعت کے (ا) (الدر المختار علی هامش ر دالمحتار: ۱۸۵۸)

(۲)ولوكان سنه مجوفاً فبقى فيه أو بين أسنانه طعام ..... تم غسله على الأصح، كذافى الزاهدى.والاحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه، هكذا في فتح القدير (صدير:١/٣٥)

(٣) الأصل وجوب الغسل إلاأنه سقط لحرج (شاى:١٨٦/١)

(۴) (كبيري:۲۸،شامي:۱۸۲۸)

(٥)وتعتبر الشهوةعند انفصاله عن مكانه لاعند خروجه.....الخ (عنديه:١٧٦١)

وت اپنی اصل جکہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے اوروہ اب نکلی ہے (لیکن اگر مجامعت کے بعد سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے اوروہ اب نکلی ہے (لیکن اگر مجامعت کے بعد سویا ؛ یا پیشاپ کیا ؛ یا چالیس قدم چلا ؛ پھر شسل کیا اور شسل کے بعد شی ہوت ہوئی تو دو ہارہ شسل واجب نہیں ، کیوں کہ اب بینی منی شار ہوگی جو بلاشہوت کے اپنی اصل جگہ سے جدا ہوئی ہے ، سابقہ منی نہیں ہے) (۱)

البنة الرعورت كے العدمرد كى منى اس كى فرج سے لكلے تو اس ميں مطلقاً دوہارہ شل واجب نہيں، كيول كەربياس كى خودكى منى نيس ہے (البنة دضولازم ہوگا) (۲)

# تحيم كابيان

۱۸- **ضابطہ:** حمیم ہراس چیز پرجائز ہے جوز مین کی جنس سے ہواور غیر جنس پر قیم جائز نہیں۔ <sup>(۱۱)</sup>

اورجنس اورغيرجنس كے پہنچانے كاضابطه بيہك،

19- فعلا المحملة: ہروہ چیز جوجلانے سے جل کررا کھ ہوجائے یا آگ میں بھل کرزم ہوجائے یا آگ میں بھل کرزم ہوجائے تو وہ جنس زمین سے بہاں پر تیم جائز نہیں اور جو چیز جلانے سے نہ جلے اور بھلانے سے نہ بھلے وہ جنس زمین سے ہے، اس پر تیم جائز ہے۔ (اس)

جیسے:لکڑی، کھاس، بانس، وغیرہ جلنے والی چیزوں پراورلو ہا، پینٹل، کانسی، شیشہ، سونا، جاندی، وغیرہ کیسلنے والی چیزوں پر تیم جائز نہیں۔ ۔۔۔

(۱) أن المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المنى من غير شهوة يعيد الاغتسال عندهما خلافاً له، فلو خرج بقية المنى بعد البول أو النوم أوالمشى لايجب الغسل اجماعا (البحرالرائق:۱/۳۰۱)

(۲)إذا اغتسلت بعد ماجامعها زوجها لم عرج منها منى الزوج فعليها الوضوء وون الغسل (عنديه: ۱۲۱۱ه فتح القدير: ۱۸۲۱ تا تارغانية : ۱۸۲۱) (۳) (عنديه: ۱۲۲۱) ۱۰۰۰

(۴) (عندیه: ۱۲۷)

ادرمٹی،غبار، ریت، بچ، چونا، سرمہ، گیرو، گندھک، فیروز د، عقیق، زمرد، زیرجہ،
یا قوت، وغیرہ پھر کی اقسام؛ اس طرح پختہ اینٹ اور ٹی کے برتن وغیرہ پرتیم جائز ہے،
خواہ اس پرغبار ہویانہ ہو۔ای طرح سیمنٹ کی پختہ دیوار، فرش اور ٹائل پر بھی تیم جائز ہے۔
(۱)

تفريعات:

(۱) نمک اگر پانی ہے بنا ہے تو اس پر بالا جماع تیم جائز نہیں اور اگر معدنی ہوتو اس میں دوروا بیتیں ہیں، فقہانے دونوں کھیجے کی ہے، اور فتو کی جواز پرہے (۲)۔
(۲) اور را کھا گرغیر جنس کی ہو، یعنی لکڑی دغیرہ کی تو اس پر تیم جائز نہیں اور اگر جنس ارض کی ہو، مثلاً زمین یا پھر جل جائے تو اس پر تیم جائز ہے۔ پس ارض کی ہو، مثلاً زمین یا پھر جل جائے تو اس پر تیم جائز ہے۔ پس معلوم ہوا کہ پھر کا کو کلہ جواس زمانہ میں رائے ہاس پر تیم جائز ہے، کیوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ کو ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ کہوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ اس پر تیم جائز ہے، کیوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ اس پر تیم کے اس کی تھر کے اس کی تو اس کہ ہوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ اس پر تیم کی جائز ہے۔ کیوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ اس پر تیم کی جائز ہے۔ کیوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ اس پر تیم کی جائز ہے۔ کیوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے۔ اس پر تیم کی جائز ہے۔ کی جائز ہوں کہ وہ ایک قسم کی جائز ہوں کہ جو اس کی جو اس کی جو بیا کی جو اس کی جو اس کی جائز ہوں کہ جو اس کی جو سے کی جو اس کی جو اس کی جو سے کر جو سے کی کی جو سے کی کی جو سے کی جو سے کی کی جو سے کی کی کی کی کی کی کی کی جو سے کی کی جو سے کی جو سے کی کی کی کی کی کی کر کی کر کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی

۳۰- **ضابطہ**:غیرجنس پرغبار ہونے کی صورت میں ہاتھوں پرغبار کا اثر ظاہر ہونا ضروری ہے (جنس ارض میں بیٹر ط<sup>ن</sup>ہیں ) <sup>(۲)</sup>

تفریع: پس ریل کی سیٹ پراوراس کی دیواروغیرہ پرتیم درست نہیں ،گریہ کہ اس یرا تنا گردوغبار ہوکہ ہاتھ براس کا اثر ظاہر ہوتو درست ہے۔

سے ماز جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ تیم ایس اسل اسے کہ وہ تیم ایس عبادت مقصودہ کی نیت سے کیا گیا ہو جو بغیر طہارت کے بیس ہوتی \_(۵)

(۱)(الدر المختار على هامش ردالمحتار:۱/۰۳۹، هنديي:۱/۱۲)

(٢) وأما الملح فإن كان ماتيا فلايجوز به اتفاقاً وإن كان جبليا ففيه روايتان وصحح كل منهما ذكره في الخلاصه لكن الفتوى على الجواز (الحر: ١٥٨/) (٣) ويجوز التيمم بالأرض المحترقة في الأصح (الجحر: ١٨٥٨)

(٣)(الحرالراكن: ١٨٥١)(٥) وشرط له أي للتيمم في حق جواز الصلاة به -

تفريعات:

(۱) پس اگر قرآن کو چھونے کی نیت سے تیم کیا تو اس سے نماز درست نہ ہوگی،
کیوں کم محض قرآن کا چھونا عبادت مقصودہ نہیں، بلکہ وہ تلاوت کے تالع ہے۔
(۲) ای طرح اگر ذکر و تیج کے لئے یا قرآن کی تلاوت کے لئے ؛ یامبحہ میں داخل ہونے کے لئے ؛ یاکسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لئے تیم کیا تو اس تیم سے بھی نماز درست نہیں، کیول کہاں چیزوں کے لئے طہارت شرط نہیں۔

۳۲- فعلی بیشه بوقو براس نماز میں نماز فوت ہونے کا اندیشہ بوقو براس نماز کے لئے تیم کرتا جائز ہے جس کا کوئی قائم مقام اور بدل نہ ہواور جن نماز وں کا کوئی قائم مقام اور بدل نہ ہواور جن نماز وں کا کوئی قائم مقام اور بدل ہوان کے لئے تیم جائز نہیں۔ (۱)

جیسے نماز جنازہ وعیدین ؛اسی طرح جا ندگر ہن اور سورج گر ہن کی نماز ؛ان کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو تیم جائز ہے، کیول کہان کا کوئی بدل نہیں۔

اور نماز جمعہ اور پنج وقتہ نمازوں کے فوت ہونے کے خوف سے تیم جائز نہیں، اگر چہ نماز قضا ہوجائے، کیوں کہ جمعہ کا بدل ظہراور پنج وقتہ نمازوں کا بدل قضا کی مورت میں موجود ہے۔

۳۳- ضابطه: جلدی مین نماز جنازه دغیره کے لئے تیم کیا تواس تیم سے وقتیہ نماز درست نہیں۔ (۱)

سر- صابطه: تنم كاحكم على الخفين سے ماخوذ ہے۔ (")

وسرية عبادة ..... مقصودة ..... لا تصح ..... بدون الطهارة (الدرالمختارعلى

هامش ددالمسمتار:۱۱۲۱۱)

(ا)والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لاإلى خلف فإنه يجوز له التيمم وما يفوت إلى خلف فإنه يجوز له التيمم وما يفوت إلى خلف لايجوز له التيمم (عندين الاس) (٢) (نفع المفتى والسائل ١٩١٠- شاى: الله التيمم ماخوذ من حكم المسح على النخفين (تواعد الفقد ١٨٠٠)

فقهى ضوائط كتاب الطهادان

تفريعات:

(۱) پس وقت ہے پہلے تیم جائز ہے،جیسا کمس علی الخفین جائز ہے۔ (۲) اس طرح ایک تیم سے کئی نمازیں پڑھناجائز ہے ،جیسا کہ ایک مسح سے (جب تک وہ باتی رہے) متعدد نمازیں پڑھناجائز ہے۔

(۳) ای طرح اگرتیم کرنے والے نے نماز کے دوران پانی دیکھ لیا تو اس کی نماز اطل ہوجاتی ہے۔ باطل ہوگئی، جیسا کہ نماز کے دوران سے کی مدت ختم ہوجانے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ ۱۳۵ - صابطہ: تیم سے پڑھی ہوئی نماز میں ہروہ عذر جو بندے کی جانب سے ہواس کے ختم ہوجانے پر نماز کا اعادہ لازم ہے اور جوعذر ایسا نہ ہواس میں اعادہ واجب نہیں۔ (۱)

جیسے قیدخانے میں کا فرنے پانی سے منع کردیا ؛ یادشمن نے خوف دلایا ؛ یا چلتی ریل میں پانی نہیں تھا<sup>(۲)</sup> وغیرہ . اور تیم سے نماز پڑھی تو اس عذر کے ختم پر نماز کا اعادہ لازم ہے، کیوں کہ بیعذر بندے کی جانب سے ہے۔

اوراگر پانی کی دوری، یا پیاری وغیرہ عذر بہوتو اس میں نماز کا اعادہ لازم نہیں، کیوں کہ بیعذر من جانب اللہ ہے بندے کا اس میں دخل نہیں۔

۳۷- ضابطہ: جس عذر کی وجہ سے تیم جائز ہوا تھا، مثلاً پانی کی دوری، بیاری یا شخندک وغیرہ؛ اس عذر کے ختم ہونے سے تیم ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ عذر تھوڑی ہی دیر کے لئے ختم ہوا ہو۔ (۳)

(۱)أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لاتجب الاعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الاعادة (الحر: الهمم، شرح الوقاية: الهم)

(٢) (احس الفتاوي: ١/٥٥)

(۳)ماجازبعذر بطل بزواله ، فلو تیمم لموض بطل ببرته او لبود بطل بزاوله (الدرالخار:۱۱۸۱–۲۲۸،ماهیة الطحطاوی:۱۲۵،مچمخالانهر:۱۸۸۱)

# خفين برسح كابيان

۳۷- **ضابطہ** بھی کامل پاؤں کا دیر کا حصہ ہے۔ (') تفریع: بیں اگر کسی نے پیر کے تلی میں ، ماارڈی بر ، ما منڈلی بر

تفریع: پس اگر کسی نے پیر کے تلی میں، یا ایڑی پر، یا پنڈلی پر، یا اس کے اطراف میں، یا مخنوں برسے کیا تو مسح درست نہ ہوگا۔ (۲)

۳۸- ضابطه بسح میں اعتبار اوپر کے موزوں کا ہے۔ (۳)

تفریع: پس اگر کسی نے خفین کے بنچے عام کیڑے کے موزے پہن رکھے ہوں تو کوئی حرج نہیں مسے درست ہے۔ (۳)

ادراگر برعکس صورت ہولینی کپڑے کے موزے اوپر ہوں اور خفین نیچے ہوں تو مسے جائز نہیں ، مگر بید کہ کپڑے کے موزے استے باریک ہوں کہ پانی خفین تک بینی جائے تو بیز خف پرسے شار ہوگا اور جائز ہوگا۔(۵)

#### معذوركابيان

۳۹- **ضابطہ:** پٹی وغیرہ باندھ کریا بیٹھ کرنماز پڑھنے کے ذریعہ یا کسی اور طریقہ سے عذر پر قابو پایا جا سکتا ہوتو اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ (۲)

(١)ومحله على ظاهر خفيه (الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:١٠٢٨)

(٢) (كبيري:٩٦) (٣) (مستفاد الدرالمختار على هامش ردالمحتار:١٠/١١)

(٣) يعلم منه جواز المسح على خف لبس فوق مخيط من كرباس أو جوخ أو نحوهماممالايجوز عليه المسح (منحة الخالق:١١٥٦١)

(۵)فلومن كرباس لايجوز ولو فوق الخف إلاأن يصل بلل المسح إلى الخف (ثاك: الم ١٥٥٥) الخف (ثاك: الم ١٥٥٥) الحرال القدرة ولو (ثاك: الم ١٥٠٥) المحتارة عنده أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مومياً وبردّه لايبقى ذاعلر (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار: ١٨٥٥)

تشری : پس اگر معذوراس بات پر قادر ہے کہ پی باندھ کریا روئی رکھ کرخون وغیرہ کوروک سکتا ہے یا بیٹھنے بیس خون جاری نہیں ہوتا اور کھڑ ہے ہونے میں جواری نہیں ہوتا اور کھڑ ہے ہونے میں جاری ہوتا ہے تا کہ کرسکتا ہے یا بیٹھنے بیس خون جاری نہیں ہوتا اور کھڑ نے کے سبب میں جاری ہوتا ہے اور اس بند کرنے پر قادر ہونے کے سبب سے اب وہ صاحب عذر نہیں رہے گا۔ اگر جھکنے سے یا سجدہ کے وقت خون جاری ہوتا ہے ورنہ جاری نہیں ہوتا تو کھڑ اہوکریا بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھے۔

سبر میں اگر لیٹنے سے جاری نہیں ہوتا ورنہ جاری ہوتا ہے تو لیٹ کرنماز نہ پڑھے بلکہ کھڑا ہوکر ارکان ادا کرے اگر چہ خون جاری رہے کہ اب وہ معذور ہے، کیوں کہ لیٹ کرنماز پڑھنا انتہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور حدث کے ساتھ پڑھنا بھی ای طرح انتہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، پس دونوں درجہ میں برابرہو گئے، تو ای طرح انتہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، پس دونوں درجہ میں برابرہو گئے، تو ارکان کی حفاظت کے فاطر حدث کے ساتھ پڑھنے کوئر جے دی جائے گی۔ (۱) ارکان کی حفاظت کے فاطر حدث کے ساتھ پڑھنے کوئر جے دی جائے گی۔ (۱) معذور کی اقتداکر ناجائز نہیں ، گریہ کہ مقتدی کو بھی ای جیساعذر ہوتو اس کے لئے اس کی اقتدادر ست ہے۔ (۱)

# حيض كابيان

الا - ضابطه: حیض کے لئے خون کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں۔ (۳) تشریخ: پس مدت حیض میں جو بھی خون آئے خواہ ایک قطرہ ہویا زیادہ ؛ مسلسل آئے یارک رک کر ؛ سب حیض ہیں۔

<sup>(</sup>۱)كما فى الفتح القدير. وفى تقريرات الرافعى ٣٩٠:(بخلاف من لو استلقى .....) لأن الصلوة كما لاتجوز مع الحدث إلا لضرورة ولاتجوز مستلقياً إلالها فاستوياوترجح الأداء لما فيه من احراز الأركان،فتح)

<sup>(</sup>٢)يجوز اقتداء معدور بمثله إذا اتحد عدرهما لا إن اختلف (شامي:٣٢٣/٢، باب الامامة) (٣) (حاشية الطحطاوي:١٣٩)

٣٢- صابطه: حيض كخون كاكوني مخصوص رنگ نبيل\_()

تشری : پس مدت حیض میں (خالص سفیدی کے علاوہ) جس رنگ کا بھی خون آئے سرخ ، زرد بہز ، سیاہ ، گدلا اور شیالاسب حیض ہیں۔

۳۳- **ضابطہ:** عادت کی طرف لوٹنااس وفت ہے جبکہ خون دس دن سے تعاوز کر جائے ، ور ننہیں۔(۲)

تشری بی اگر کسی عورت کو عادت کے خلاف زیادہ خون آیا اور وہ خون دی دن سے بھی تجاوز کر گیا تو عادت کی طرف رجوع کریں گے، یعنی اس سے بہلے مہینوں میں جتنے دن خون آتا تھا استنے دن حیف شار کریں گے، باقی استحاضہ کی منازیں قضا کرے)

اورا گرخون دی دن سے آگے نہیں بردھا توسب دن جیش کے شار ہوں گے اور سمجھیں گے کہاس کی عادت بدل گئ، اب پہلی عادت کا اعتبار نہ ہوگا۔ (۳)

ہم۔ ضابطه: پندره دن پاکی کے بعد آنے والا خون حیض ہے ،خواہ کس سبب سے آئے۔ (۳)

تفریع: پس اگرکوئی عورت گرگئی یا بوجھ اٹھایا اورخون جاری ہوگیا؛ یا کسی عورت نے دوا کے ذریعے خون جاری کیا؛ تو ان تمام صورتوں میں وہ خون حیض شار ہوگا (بشرطیکہ بندرہ دن یا کی کے بعد آیا ہو)

ورمیان ہے۔ اور پکین سال کے درمیان ہے۔ اور پکین سال سے سلے جوخون آئے وہ چفن نہیں استحاضہ ہے۔ اور پکین (۱) (شای: ارمامی) (۳) (الدرالخار: ارمامی، ملتقی الابعو: ارمام) (۳) (شای: قاوی رشیدیہ) (۵) وهومقدر من تسع سنین الابعو: ارمامی سنین سنة وهو المختار . وعلیه الفتوی (عندین سنة وهو المختار . وعلیه الفتوی (عندین: ۱۸۲۱)

سال کے بعد ایاس (ناامیدی) کا زمانہ ہے اس میں عموماً خون نہیں آتا (لیکن اگر کمی عورت کو پچپن سال کی عمر کے بعد بھی خون آئے تو اس کا رنگ دیکھا جائے ،اگرخون کا رنگ قوی یعنی گہراسرخ یاسیاہ ہے تو وہ چین ہے اورا گرکوئی دوسرارنگ ہے تو وہ چین نہیں ، استحاضہ ہے۔البتہ اگر پچپن سال سے پہلے اس عورت کو اس دوسرے رنگ کے خون کے آنے کی عادت رہی ہوتو اب دوسرے رنگ کا خون بھی چین شار ہوگا اورا گرعادت ندر ہی ہوتو استحاضہ ہے) (۱)

## نفاس كابيان

27- ضابطه: نفاس کے لئے بچکاا کثر حصہ پیٹ سے باہرنگل جانا اورخون کا بچددانی سے آنا ضروری ہے۔ (۲)

تشری پی نصف حصہ نکلنے سے پہلے جوخون آئے وہ نفائ نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اگر ہوش وحواس درست ہول تو اس وقت بھی نماز پڑھنالازم ہے، قضانہ کرے اگر چہ اشارے ہی سے پڑھے، لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو اس وقت نہ پڑھے، بعد میں قضا کرلے۔

(۱) فما رأت بعدها لايكون حيضاً في ظاهر المذهب والمختار أن مارأته إن كان دما قويا كان حيضاً (عندية: ١٧١) (براية: ١٧١)

(٣)والنفاس....دم....يخرج من رحم....عقب ولد أو اكثره (الدرالمختار على هامش ردالمحتار: ١٠٩٢/١)

تفريعات:

(۱) آگر بچہ کے اعضاء پیٹ سے مکڑے ککڑے کرکے نکالے گئے تو اگرا کثر اعضاء کل میں تو اس کے بعد آنے والاخون نفاس ہے ورندا ستحاضہ ہے۔ (۱)

(۱) حاملہ کا حمل کر جائے یا گرا دیا جائے تو اگر بچے کا کوئی عضوبان چکا ہے (اور اعضاء بنے کے لئے کوئی خاص مدت متعین نہیں عموماً چار ماہ میں اعضاء بن جاتے ہیں) تواس کے بعد آنے والاخون نفاس ہے، اور اگر اعضاء نہیں بنے تو وہ خون چیس ہے برطیکہ شرائط حیض پائے جائیں (لعنی وہ خون تین دن سے کم نہ ہواوراس سے پہلے پورا طہر یعنی پندرہ دن گذر گئے ہوں) ورنہ (لعنی ان مذکورہ شرائط حیض میں سے کوئی آیک شرط بھی مفقورہو) تو استحاضہ ہے (ایمی مفقورہو) تو استحاضہ ہے (ایمی مفقورہو) تو استحاضہ ہے (ایمی مفقورہو)

رس) اگر آپریش کے ذریعے پیٹ چاق کر کے بچہ نکالا گیا تو آپریش کے بعدا کر خون بچہ دائی سے شرمگاہ کے داستہ سے خون بچہ دانی سے شرمگاہ کے داستہ سے نہیں بہاتواس کا تھم زخم سے بہنے والے خون کی طرح ہے، وہ نفاس نہ مجھا جائے گا۔ (۲) میں دوخونوں کے درمیان پاکی کا زمانہ بھی نفاس میں دوخونوں کے درمیان پاکی کا زمانہ بھی نفاس میں دوخونوں کے درمیان پاکی کا زمانہ بھی نفاس

ے،خواہ کم مویازیادہ۔

<sup>(</sup>۱)(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:۱/۲۹۲)

<sup>(</sup>۲) وسقط مثلث السين أى مسقوط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل أو إصبع أو ظفر أو شعر، ولا يستبين خلقه إلا بعد مأة وعشرين يو ما ولد حكماً فتصير المرأة به نفساء ..... فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء والمرئي حيض أن دام ثلاثا وتقلعه طهرتام وإلا استحاضة (درمخار)وفي الشامية: أن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة ..... الخ (شاى: ام ٥٠٠) (٣) فلوولدته من سرتهاإن سال المدم من الرحم فنفساء وإلافذات جرح (الدرالخارعلى المشروالحار: ام ١٩٨٩)

تشری بیس جالیس دن میں وقفے وقفے سے خون آئے تو نے میں پاکی کازمانہ کی گازمانہ کی گازمانہ کی گازمانہ کی گانا مانہ کی گانا مانہ کی گانا مانہ کی نظاس سمجھا جائے گا، اگر چہ طہر (پاکی) پندرہ دن سے بھی زیادہ ہو، اس پرفتو کی ہے۔

97 - صابح ا بطاع: جڑو ہے بیج پیدا ہوں (لیمنی دونوں کی ولادت میں چھ مہینے سے کم فاصلہ ہو) تو اول بیجے کی ولادت سے ہی نفاس شار ہوگا۔ (۱)

تفریع: پس اگر دوسرا بچہ چالیس دن کے بعد پیدا ہوا تو اس کے بعد آنے والاخون استحاضہ ہوگا، نفاس نہیں ہوگا (البنة نہانے کا تھم دوسرے بیچے کی ولادت پر بھی ہوگا، لینی عنسل کرکے نمازشروع کرے)(۲)

نوائ الله المستعلق ایک شجره کتاب کے اخیر میں ہے۔

## نجاست هيقيه كابيان

- معابطه: انسان کے بدن سے نکلنے والی ہرائی چیز جس سے وضواؤٹ فی جاتا ہے یا تاہے یا خسل واجب ہوتا ہے جس ہے اور وہ نجاست' غلیظ' ہے۔ (۳) جاتا ہے یا تاہے یا خانہ، پیشاب، منی ، فدی ، ودی ، بہنے والاخون ، کی لہو (پیپ ملا ہوا خون) پیپ، منع بھرتے (اگر چہ بچہ کی ہو) اور حیض ونفاس واستحاضہ کا خون بیسب نجاست

→ كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر ..... وعليه الفتوى (شامى:١٠٨١)

(۱)ونفاس التوأمين من الأول وهما الولدان الللان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر (البحرالراكل:١١/١١)

(۲) وأفاد المصنف أن ماتراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامهاعند ابى حنيفة وابى يوسف فتغتسل وتصلى كما وضعت الثاني وهو الصحيح (الجحرالراكن: ارا ۳۸۰-شامى: ۱۹۹۸م)

(٣)كل مايخرج من بدن الانسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو
 مغلظ كالغائط والبول والمنى والمذى ..الخ (هنديي:١/١٣)

غليظه بين-

تیکناس ضابطہ سے ریح متنی ہے،اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے، گروہ خود نجس نہیں کپڑا اور بدن اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ہوا خارج ہونے پر بدن دھونا یعنی استنجاء کرنا مدعت ہے۔ (۱)

۵۱- فسله بیشاب و کوبر)

نجاست غلیظه به اور جو جانور جو کهایا نهیں جاتا اس کا فضله (پیشاب و کوبر)

نجاست غلیظه به اور جو جانور کهایا جاتا ہے اس کا فضله نجاست خفیفه ہے۔ (۲)

تشریخ : پس درند به مثلاً شیر ، چیتا ، بھیٹریا ، بندر ، ہاتھی وغیرہ کا پاخانہ و پیشاب ،

اک طرح بلی و چوہے کا پاخانہ اور پیشاب دونوں نجاست غلیظہ ہیں ۔۔۔۔ اور گائے ،

بیل ، بھیٹر ، بکری ، اونٹ ، مرغابی ، بطخ ، مرغی ، کونچ وغیرہ کا گوبر و پیشاب دونوں نجاست خفیفه ہیں۔

ملحوظہ: ماکول اللحم کا گو برنجاست خفیفہ صاحبین کے نزدیک ہے، اور بوجہ عموم بلویٰ کے یہی اظہر ہے۔(۳)

علام المحله: برايبا پرنده جوبوايس الجي طرح أرنبيس سكا (جيسے مرغی، الخ مور، وغيره) اس کی پيغال نجاست غليظه ہے۔ اور جو پرنده بوا بيس الجي طرح الرتا ہے: اگر وہ حلال پرنده ہے (جیسے کبوتر، چڑیا وغیره) تو اس کی پیغال پاک ہے اور اگر حرام پرنده ہے (جیسے کوا، باز، شکرا، چیل، وغیره) تو اس کی پیغال نجاست اور اگر حرام پرنده ہے (جیسے کوا، باز، شکرا، چیل، وغیره) تو اس کی پیغال نجاست المالا من دیح، لأن عینها طاهرة ..... فلایسن منه بل هو بدعة، کمافی المحتبی (شامی: اردام) (۲) (متفاد ہندیہ: اردام، بدایہ: اردام)

(٣) نجاسة مخففة كبول مايؤكل لحمه. وقيد بالبول لأن نجاسة البعر والروث والخثى غليظة عند ابى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : خفيفة، قال الشرنبلالى : وهو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطريق منها (اللباب في شرح الكتاب: ١٨٨١، مكتبدارالكار)

خفیفہ ہے۔(ا

کین کوا، چیل وغیرہ کی بیٹ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، کیوں کہاس سے بچا مشکل ہے۔(۱)

۵۳- ضابطه: ذات وماہیت کے تغیرے ہر ناپاک چیز پاک ہوجاتی ہے،خواہ تغیرازخود ہوجائے ، یا کیا جائے۔ (۳)

جیے:

(۱) شراب اگر سرکہ بن جائے یااس میں نمک وغیرہ ڈال کر سرکہ بنالیا جائے تو وہ سرکہ پاک ہے،اس کا کھانا درست ہے۔

(۲) ای طرح گدهانمک کی کان میں گرجائے اور نمک بن جائے تو وہ نمک پاک ہے، کھانا جائز ہے۔ (۵)

(۳) نیز باخانہ یا گو برجلادیاجائے یا بغیر جلائے وہ مٹی ہوجائے تو وہ را کھ اور مٹی یاک ہے،اس پرنماز جائز ہے۔ (۱)

(۳) ای طرح صابن میں نجس تیل یا خزیر کی چربی ڈالی گئی اور وہ چربی صابن بن مسئی تو صابن بن مسئی تو صابن بن مسئی تو صابن پاک ہے، استعمال درست ہے۔ (۲)

ان سب صورتوں میں چیز کی حقیقت و ماہیت بدل گئی اور وہ دوسری چیز بن گئی۔

(۱) من مغلظة كعذرة آدمى ..... وخرء كل الطير لايذرق في الهواء كبط أهلى و دجاج وأم مايذرق في الهواء كبط أهلى و دجاج وأم مايذرق فيه، فإن مأكولا فطاهر، وإلا فمخفف (الدرالخارعلى بامش ردائحار: ۱۸۵۱، بدائع: ۱۸۷۱) (۲) ولا نزح بخرء حمام وعصفور وكذا سباع الطير في الأصح (شامى: ۱۸۵۱، شخ القدير: ۱۸۵۸)

(۳) (ستقادشای:۱۳۱۱ه) (۲) (شای:۱۳۱۱ه) (۵) (شای:۱۳۲۱ه)

(٢)(شَامَ:٥٣١١)(٤)جعل الدهن النجس في الصابون يفتي بطهارته،الأنه

تغیر (بندید: ار۴۵، کبیری: ۱۲۵، شامی ار۵۳۳)

۵۴- منابطه: ہرالی چیزجس میں مسامات نہ ہوں اس کو کپڑے وغیرہ یو ٹیھنے سے پاک ہوجاتی ہے( دھوناضر دری نہیں)<sup>(۱)</sup>

جینے آئینہ، تکوار، چھری، چاقو، شیشے، چینی کے برتن، یامٹی کے رون اور لک کے
ہوئے برتن، یا پالش کی ہوئی ککڑی یا چکنا پھر وغیرہ ؛ ان سب کا تھم ہیہ کہ اگران کوکسی
کڑے وغیرہ سے اس طرح ہونچھ دیا جائے کہ نجاست کا اثر ذائل ہوجائے تو وہ پاک
ہوجائے ہیں، خواہ نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ
ہوجائے ہیں، خواہ نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ
نہو، پس اگر کھر دری ہو، جیسے ذیگ والی ہو یا نقش والی ہوتو ہو نچھنے سے وہ پاک نہ ہوگی،
بلکہ دھونا ضروری ہوگا (پھراگراس میں نجاست مرئیہ ہوتو اس قدر دھوئے کہ وہ نجاست
دور ہوجائے اور اگر غیر مرئیہ ہوتو تئین مرتبہ دھوئے) (۲)

۵۵- **ضابطه:** پاک جامه چیز کاجب نا پاک چیز کے ساتھ اختلاط ہوتو جب تک نجاست کا اثر پاک چیز میں ظاہر نہ ہووہ نا پاک نہ ہوگی۔ <sup>(۳)</sup> تفریعات:

(۱) پس ناپاک خشک بستر پسینہ سے تر ہوجائے تو جب تک بدن پر نجاست کا اثر (رنگ یابو) ظاہر نہ ہو بدن نایاک نہ ہوگا۔

(۲)ای طرح ناپاک زمین پر بھیکے پیرر کھے تو جب تک نجاست کا اثر پیروں میں غاہر نہ ہو، ناپا کی کا تھم نہ ہوگا۔

۵۷- **ضابطہ**: جس چیز کوغیر مائع سے پاک کیا گیا ہواس کو پانی وغیرہ لکنے سے نجاست حوز ہیں کرتی۔ <sup>(۲)</sup>

(ا) ويطهر صيقل لامسام له كمرآة ..... بمسح يزول به أثرها مطلقاً به يفتى (الدر التحاطي المرسح للمسح (بمثرين التحاطي المرسع المسع (بمثرين التحاطي المرسع (بمثرين التحاطي المرسع (بمثرين التحاطي التحاطي

جیے خف کوئی سے رگڑ کر پاک کیا، یاز مین خشک ہونے سے پاک ہوئی، یام اوار کے چیزے خف کوئی ہام اوار کے چیزے کو بیڑے دغیرہ سے کے چیزے کو بیڑے دغیرہ سے پونچھ کرصاف کیا گیا وغیرہ ان تمام صورتوں میں پانی (یا کوئی اور سیال چیز) ان کولگ جائے تو نجاست عوز بیں کرے گی۔ (۱)

البتہ پھر وغیرہ سے استنجاء کے بعد قلیل پانی میں داخل ہونے سے پانی ناپاک ہوجائے گا (بیصورت مشنی ہے) کیوں کہ پھر دغیرہ سے استنجاء کرنا نجاست کو کم کرتا ہے، بالکلیہ نجاست کوزائل نہیں کرتا۔ (۲)

<u>۵۷- صابطہ: حرج</u> اور عموم بلویٰ کی وجہ سے نجاست کے باب میں توسع برتاجا تاہے۔

جيے:

(۱) پرندوں کی بیٹ اصلاً ٹاپاک ہے لیکن اس سے منکی اور کنویں کاپانی ناپاک نہیں ہوتا (جب تک نجاست کااٹر پانی پرغالب نہ آجائے) کیوں کہ اس سے بچنا معندرہے۔(۲)

(۲)چوہے کی مینگنی اور پیشاب ناپاک ہے(اس سے پانی وکپڑا ناپاک ہوجاتا ہے)لیکن اگر چوہے کی مینگنی گیہوں کے ساتھ پیس کرآٹا ہوگئی یا تیل میں کری تواس ہےآٹا اور تیل (ضرور تا) ناپاک نہوگا۔(۵)

(۱) (شائ:۱/۱۵) (۲) فالحجر لايطهر محل الاستنجاء من البدن، وإنما هو مقلل فلذا نجس الماء ،بخلاف الدلك ونحوه فإنه مطهر (شائ:۱/۱۵) (۳) (ستقادشای، بشریه وغیرها) (۳) ولا نزح فی بول فارة فی الاصح .فیض ولا بخوء حمام و عصفور و كذا مباع طیر فی الاصح لتعذر صونها عنه (الدرالتحاریل) بخری روانحار:۱/۹ ۲۲ (۵) فی الخانیة: أن بول الهرة والفارة و خونها نجس فی اظهر الروایات یفسد الماء والثوب (شائ:۱/۵۲۳) بعرة الفارة وقعت فی حجمه الموایات یفسد الماء والثوب (شائ:۱/۵۲۳) بعرة الفارة وقعت فی حجمه الموایات یفسد الماء والثوب (شائ:۱/۵۲۳) بعرة الفارة وقعت فی حجمه الموایات یفسد الماء والثوب (شائی:۱/۵۲۳) بعرة الفارة وقعت فی حجمه المواید الماء والثوب (شائی:۱/۵۲۳) بعرة الفارة وقعت فی المحل

(۳) ناپاک کپڑا دھوتے وقت اگر معمولی جھینٹیں کپڑے وبدن پر پڑجا ئیں تو ضرور تامعاف ہیں (البنتہ پانی میں سے جھینٹیں کریں تو پانی ناپاک ہوجائے گا، کیوں کہ یانی کی طہارت زیادہ مؤکد ہے)(۱)

'' (۴) بلی درندہ ہے اس کا حجمونا نا پاک ہونا چاہئے ،مگر حرج کی وجہ سے پاک ہے ادرصرف کراہت تنزیم بھی کا حکم ہے۔

(۵)ای طرح بلی کا پیشاب کپڑوں پرلگ جائے تو معاف ہے ای پرفتوی ہے، کیوں کہ کٹرت اختلاط کی وجہ سے اس میں حرج ہے ( بخلاف برتن کے کہ اس میں معاف نہیں)<sup>(۲)</sup>

(۲) دودھ دو ہتے وفت بکری کی مینگنی دودھ میں گرگئی تو بوجہ حرج وضرورت دودھ یاک ہے۔(البتۃ اگرمیگنی دودھ میں ٹوٹ گئی تو دودھ نا یاک ہوگیا)<sup>(۱)</sup>

(2) اگر بے وضویا بے خسل شخص نے یعنی محدث یا جنبی نے کسی منظے یا دول یابرتن کے بانی میں ہاتھ و الا اور مقصد یانی یا اس میں گری ہوئی چیز تکالنا تھا تو اس سے پانی مستعمل نہ ہوگا، کیوں کہ اس میں ضرورت ہے (البتہ اگر بلاکسی ضرورت یوں ہی ہاتھ

← وقر الحنطة فطحنت والبعرة فيها إذا وقعت في وقر دهن لم يفسد الدقيق والدهن مالم يتغير طعمهما،قال الفقيه ابو الليث وبه نأخذ (عندية:١٧٢١)

(۱) هذا إذا كان الانتضاح على الثياب والأبدان أما إذاانتضح في الماء فإنه ينجسه ولا يعفى عنه لأن طهارة الماء آكد من طهارة الأبدان والثياب والمكان (بمرية: ١/٢٩)

(۲)وفى الأشباه بول السنور فى غير الأوانى عفو، وعليه الفتوىٰ (الدرالِخَارِعَلَى ) المرالِخَارِعَلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِحَارِ:المِ۲۲)

(٣) البعرإذا وقع في المحلب فرمي من ساعته لابأس به وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لايطهر بعد ذالك (٩٤٠٠٠)

ڈ الانواس سے پانی مستعمل ہوجائے گا)<sup>(۱)</sup> فائدہ:جاننا جاہئے کہ موم بلوی کا اعتبار صرف نجاست کے باب میں ہے،حلت

وحرمت میں اس کا اعتبار نہیں۔ (۱) فوات: نجاست هیقیہ ہے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔



(۱)إذا أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض اللتي طهرت يده في الماء للاغتراف لايصير مستعملا للضرورة ..وكذا اذا وقع الكوز في الحب فادخل يده فيه إلى المرفق لإخراج الكوز لايصير مستعملا، بخلاف ما إذا أدخل يده في الاناء أو رجله للتبرد فإنه يصير مستعملا لعدم الضرورة (بمديد: ١٦٦١ – بدائع: ١٢١٦) (١٥٠ ن الفتاوئ: ١٨٣١ )

## كتاب الصلاة

## اوقات نماز كابيان

۵۸- صابطه: الارے دیار: الدو یاک وغیرہ میں صبح صادق سے طلوع و قاب كا وات كم ازكم أيك محنشه ١٨ رمنك اور زياده سے زياده ايك محنثه ٣٥ رمنك موتا ہے۔ اور اتنائی وفت غروب آفتاب سے غروب شفق ابیض تک رہتا ہے۔ تغری بین موسم کے لحاظ ہے وقت اس کے درمیان ہی رہتا ہے اس سے باہر البیں جاتا۔ البت کمیں محل وقوع کے فرق کی بناپر قدر ہے کم دبیش ہوتا ہے۔

پی گرمیوں میں احتیاطا ایک جمینه ۴۰ رمنٹ اور سردیوں میں ایک گھنٹه ۳۰ رمنٹ ملوع آناب کے رہ جانے پر سحری چھوڑ دینی جا ہے ۔۔۔۔ اس طرح عشا کی اذان وزاز میں بھی ند کورہ وفت کا خیال رکھنا جا ہے۔(°)

**09- صابطه:** جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہیں ان کے بعد نوافل

ووابنب لغيره يزهنا مكروه ہے۔

تشریکے: پس فجر اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نوافل اور واجب لغیرہ (مثلاً نذر اورطواف کی دورکعت) پڑھنا مکروہ ہے(ان کےعلاوہ باتی نمازیں: نیسے قضانماز ، مجدہ تلاوت منماز جنازه وغیره پڑھنے میں کوئی حرج نہیں)<sup>(۲)</sup>

(١)(عمة الفقه :١٩/٢)(٢)(عمة الفقه :١٩/٢، الخصا)(٣)وكره نفل.....ولوكل ماكان واجبالالعينه بل لغيره.....كمنذور وركعتى الطواف..... بعد صلاة فجر وعصر ..... لا يكره قضاء فائتة ولووترا أو سجدة تلاوة وصلاة جنازة (الدرالخارعلى (アイアンけいか)

# نماز كى شرطون كابيان

٠٠- صابطه: برده چرجس كونمازى الخائع بوئ بواوراس كالفاز کی نبست بھی نمازی کی طرف ہوتو اس کا یا ک ہونا ضروری ہے۔ (۱) تفريع: بس اكرنمازى نے اتنا چيونا بچه جوخود سنيطنے كى سكت نبيس ركھتا الله اركها اورا وہ بچیآ کر (بعقرایک کن بعن تین تین سیج کہنے کی مقدار) نمازی کی گود میں بیٹھ گیا، یااس ہے چے کیا، اس حال میں کہ بچہ کے جسم پر یا کیڑوں میں ایس نجاست ہوجو مانع نماز ہے (جیسے بچکو پیڈ (HAGEEZ) باندھ رکھاہے اور اس میں اس نے پیشاب یا یا خانہ کر رکھاہے ) تو نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ نمازی اس نجاست کا حامل تھہرے گا۔ لیکن اگر بچہ ایسا ہو کہ خود سنجل سکتا ہے، نمازی کے تھامنے کا محتاج نہیں تو نماز فاسد نہ ہوگی،اگر چہ بہت دیر تک تھہرار ہے ، کیوں کہ اب نجاست لڑ کے کی طرف منسوب ہوگی ،نمازی اس کا حامل نہیں تھہرے گا ( گریہ کہ خود نمازی ہی نے اس بچہ کو اٹھایا ہو یعنی این فعل سے تھام رکھا ہو) \_\_\_\_ یہی تھم نجس کبوتر وغیرہ کا ہے جبکہ وہ نمازی کے اوپر بیٹھ جائے، یعنی نماز جائز ہوجائے گی، کیوں کہ وہ اپنی قوت وسہارے سے بیٹھتا ہے، نمازی اس کا حامل شارنبیں ہوتا۔ (۲)

 تقریعی: پس آگرنمازی کے جیب میں ایسااتڈ اے جسکی زردی خون ہوگئ ہے یا انڈ ہے
ہیں راہوا بچہ ہے تو کوئی حرن نہیں نماز ہوجائے گی ، کیوں کہ بینجاست اپنے معدن میں
ہیں روہ نماز کے لئے مانع نہیں ، جیسا کہ خود نمازی کے پیٹ میں نجاست رہتی ہے۔
لیکن آگر بیشا ب یا خون کی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی ،
اگر چہ اس شیشی کو کتنا بی بند کر لے ، کیوں کہ بینجاست اپنے معدن سے نکلی ہوئی ہے ،
ہی اس کو جیب میں رکھنے سے وہ حامل نجاست تھم رےگا۔ (۱)

۱۲- صابطه: اگر ( کپڑے وغیرہ پر) نجاست لکنے کاوقت معلوم نہ ہوران نجاست کواس کے قریبی وقت کی طرف منسوب کریں گے۔(۲)

جیے آگر نجاست منی ہے تو سونے کے وقت سے نجس شار کرے اور پا خانہ یا میٹاب ہے تو استنجا کے وقت سے اور نکسیر کا خون ہے یاقے ہوتا آخری نکسیر کھو شخ یاقے ہونے کے وقت سے نجس شار کرے۔ اورا گرائی نجاست ہے جس کا کوئی قربی وقت معلوم نہیں (جیسے زخم کا خون وغیرہ) تو دیکھنے کے وقت سے نجس شار کرے، اورای حماب سے نمازوں کا اعادہ کرے۔

۲۳- ضابطه: تاپاک زمین خنگ ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے، کیکن پاک کرنے والی نہیں ہوتی (جیبا کہ ائستعمل طاہر ہے گرمطہز نہیں)<sup>(9)</sup>

(۱)والشي ء مادام في معدنه لايعطى له حكم النجاسة (شامى:٢٠٣١)-البحرالرائق: ١٥٨) (٣) ( قواعدالفقه: ٥٨)

(٣) (الدرالخ اعلى بامش روالح ر: ار ١٨ ٢٥ ، فصل في البنو-الاشياه والظائر: ار٢٠١٧)

(۵) خرج الأرض المستجسة إذا جفت،فإنها كالماء المستعمل (الدوالمختار)
 لأن هذه الأرض طاهرة غير مطهرة (شمائ:۱/۱۳۹)

تفریح: پی ایسی زمن پرنماز پڑھنا جائز ہوگا، کین اس پر بیم جائز نہ ہوگا (کیل کر بیم میں اس میں کامل طہارت منروری ہے)

میں معیداطیبا" کی قید ہے ہیں اس میں کامل طہارت منروری ہے)

میں ۱۲- صابطہ: نماز میں اپنا سر دوسروں سے چھپانا تو فرض ہے گر اپنے
آپ سے چھپانا فرض نہیں۔ (۱)

تفریع: پس اگر صرف قیم پهن کرنماز پڑھی اور وہ قیص ایک تھی کے گریبان میں سے ستر نظر آتا ہے اور اس نے ستر دیکھا بھی ، تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ہی سے می انسان میں سے ستر نظر آتا ہے اور اس نے ستر دیکھا بھی ، تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ہی سے (کیکن نماز میں قصد البینستر کی طرف نظر کرنا کر وہ تحربی ہے ) (۲)

۲۵- صابطه: نيت كاصل مداردل برب نه كدربان بر-(۳)

تفریع: پس آگر کمی نے ظہر کے بجائے مہوا عصر کہدیا تو آگردل میں ظہر ہی ہے اور زبان سے عمر نکل کمی اگر دل میں اور آگردل میں اور آگردل میں اور زبان کی غلطی کا پچھاعتبار نہیں۔ اور آگردل میں مجمی عصر ہے تو نماز نہیں ہوئی ، دوبارہ سچے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرنالازم ہے۔ (\*)

فاکمرہ: نیت سے مرادقلب کا استحضار ہے، اس کا ادنی درجہ یہ ہے کہ جب اس سے پوچھاجائے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو بغیر سو ہے فوراً جواب دے، اگر بغیر سو ہے جواب بیس دے سکتا تو نماز جائزنہ ہوگی۔ (۵)

۲۷- **ضابطہ:** نیت کا عتبار نماز شروع کرنے سے پہلے ہے بعد میں نہیں۔ <sup>(۱)</sup> تفر**یعات**:

(۱) لارالخاطی سے دوسری تماز شروع کردی تو اب کبیر تح یمہ کے بعد نیت سی الدرالخاطی ہاش روائی (۲۱۲) (۲۱ (حاشیة الطحطاوی:۲۱۱) (۳) (الدر الخاطی ہاش روائی (۲۰۲۰) (۳) فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر مسهوا اجزئه (شای:۲۱۲) (۵) وادناه أن يصير بحيث لو منل عنها أمكنه أن يجيب من غيو فكر (شای:۲۱۲) (۲) ولاعبرة بنية متاخرة عنها علی الملعب (الدرالخاطی هشروائی (۲۲۲) (۲) ولاعبرة بنیة متاخرة عنها علی الملعب (الدرالخاطی هشروائی (۲۲۲) (۲) ولاعبرة بنیة متاخرة عنها علی الملعب

نیں، بلکہ نے سرے سے نیت کر کے بھیرتر یمہ کے ساتھ نماز شروع کرے (ہاتھوں)و افعانا ضروری نیس)

(۲) ای طرح اگر فرض نماز شروع کی ، پھر نماز ہی میں نفل کی نیت کر لی ، یاس کے بھی کیا تو اس کا اعتبار نہیں ، بینی یہ نیت سے نہیں ، بہلی ہی نماز جاری رہے گی (البت اگر نیت کے ساتھ تھی پیرتج ریمہ بھی کہی تو بہلی نماز سے نکل گیا اور دوسری نماز شروع ہوگئی۔اور اگر صرف نیت کی بھی ترتج ریمہ بیں کہی تو بہلی نماز سے نہیں نکلا ، کیوں کہ تض نماز کو تو ڑنے یا بدلنے کی نیت سے نماز سے نہیں نکلا جب تک کہ دوسری نماز کی نیت کر کے سمبر نہ یا با جائے گانیت کر کے سمبر نہ کے یا نماز کو تو ڈرنے والل کوئی اور عمل نہ یا یا جائے گ

۲۷- فعلی استقبال قبلہ شرط ہے ہیکن اس کی نیت شرط نیس (بھی دائے ہے)(۲)

تفریع: پس نماز عیدین وغیره کی نیت میں اس بات کی جوتا کید کی جاتی ہے کہ منص میرا قبلہ کی طرف اس کی ضرورت نہیں۔

۲۸- ضابطه: بیت الله شریف سے بینتالیس درجہ (رابع قوس) تک انحاف نماز کوفاس نہیں کرتا۔

ر پیٹالیس درجہ یااس سے زیادہ انحراف ہوجائے تونماز فاسد ہوجائے گی) (") ۱۹۹- صابطہ: ہروہ خص جواستقبال قبلہ سے عاجز ہوحقیقتا یا حکما تواس کا قبلہ جہت قدرت یا جہت تحری ہے۔ (")

جیسے: (۱) اگر کوئی مریض اس حالت میں ہوکہ قبلہ کی طرف منھ کرنا اس کے لئے

(۱) ولوافت الظهرام نوى التطوع أو العصر أو الفائنة أو الجنازة وكبر يخرج عن الأول ويشرع في الثانى والنية بدون التكبيرليس بمخرج، كذا في التاتار خانية (بحري: ۱۲۱۸ - ۲۱۹) (۲) ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً على الواجع (الدرالخارطي بامش رواكي ر: ۲۱۸-۱۹) (۱۹) (۱۹۱) (۱۹) (۱۹۱) (۱۹) (۱۳) التقاوى: ۲۱۳۱۳، تخت الأسي (۱۲/۱۲) (۱۳) استقبال عاجز عنها لموض أو خوف عدو أواشتباه كالموض أو خوف عدو أواشتباه حاد الأسي (۱۲/۱۲) (۱۲) استقبال عاجز عنها لموض أو خوف عدو أواشتباه حاد الأسي (۱۲/۱۲) (۱۲)

ممکن نہ ہوتو جس طرف بھی ممکن ہونماز پڑھ لے (۱) (البتہ اگر کوئی رخ پھیرنے والاموجود ہوتو ماحبین کے نزدیک قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، بلکہ مدیة موردوغیرہ میں اس قول کو بلاکسی اختلاف کے نقل کیا ہے) (۱)

(۲) ای طرح قبلدرخ ہونے میں مثمن یا درندہ کا خوف ہویا مال کے چوری ہونے کا ای دیشہ ہوخواہ اپنا مال ہویا امانت کا (بشر طیکہ اس مال کو قبلہ کی طرف منتقل نہ کیا جاسکا ہو) توجس طرف امن ہواس طرف نماز پڑھ لے۔

(۳) ای طرح اگرست قبله معلوم نه ہواور نه معلوم کرنے کی کوئی صورت ہوتو (پیر عکما عاجز ہونا ہے ) اس وقت تھم ہے کہ تخری (غور وفکر) کرے (پیخری کرنا فرض ہے) پھرجس طرف قلب شہاوت و ہے اس طرف نماز پڑھے، پھر نماز کے بعد اگر خلطی معلوم ہوتو مغما کقہ نہیں ، نماز شجے ہوگئی ، البتہ اگر نماز کے اندر بی اس جانب پھر جانا ضروری دوسری ست قبلہ ہونے کی اطلاع دے تو نماز کے اندر بی اس جانب پھر جانا ضروری ہے، اب سابقہ تخری پرنماز شجے نہ ہوگی۔ (۱)

# نماز کے ارکان کابیان

مر **ضا بطه: دوتمام شرطی**ں جونماز کے لئے ہیں دہ تحریمہ کے لئے بھی ہیں (۵)

فجهة قلوته أو تحريه قبلة له حكما (شاى:١٠٨/٢)

(ا) وقبلة العاجز عنها لمرض وإن وجد موجها عند الإمام ..... جهة قلوته ..... لأن الطاعة بحسب الطاقة (الدرالي على إشراد كار:١١٥١) (٢) فليز مه عندهما التوجه إن وجد موجها، وبقولهما جزم في المنية والمنح واللور والفتح بلاحكاية خلاف (شاى:١٣/١) اى خوف فعليه بسرقة أو غيرها إن استقبل، ومواء كان المال ملكته أو أماتة قليلا أو كيراً (شاى:١٥/١) اوعلم به في صلاته أو تحول رأيه وقو في سجود السهو استدار وبني (الدرالي على الدرالي الارالي المرالي المرالي على المدين الدرالي المرالي المرا

تشری بین بجاست یا کی ہونا؛ وقت کا داخل ہونا؛ قبلہ کی طرف درخ کرنا؛ سر کاچہانا؛ وغیرہ جس طرح باتی ادکان نماز میں شرط ہیں ہجر بمد کے لئے بھی شرط ہیں۔

ای ضا بطہ: ہروہ نماز جوفرض ہے یا گئی بفرض ہے اس میں تیام فرض ہے (۱)

تشری بین فی وقتہ نماز ول کے علاوہ نماز نفر ، نماز نفر ، نماز مید میں اوراضی قول کی

بار فجر کی دورکعت سنت میں قیام فرض ہے ، بلا عذر بیٹھ کریڈمازیں جائز نہیں۔ (۲)

بار فجر کی دورکعت سنت میں قیام فرض ہے ، بلا عذر بیٹھ کے دونوں ہاتھ ممٹنوں تک بائی علی اورام کوئی کی ادنی عدید ہیکہ اتنا جھے کہ دونوں ہاتھ ممٹنوں تک بائی جائیں (پورارکوئ یہ جمیکہ اس طرح جھے کہ ہم، پیٹھ اور سرین ایک سیدھ میں ہوجا نمیں (۳)

قفر بیجات:

(۱) پس آگرمسبوق نے امام کورکوع میں پایا اور تکبیر کہدکررکوع میں میا الیکن اس کے ہاتھ انجمی گھٹنوں تک نہیں مینچ کرامام رکوع سے کھڑا ہو کیا تو مسبوق کی بیر کعت شار میں نہیں آئے گی۔

(۱) ای طرح اگرکوئی مخف دعائے تنوت بھول گیاادر رکوع میں جار ہاتھا کہ فورایاد آیا اور واپس آگیا تو اگر اس کے ہاتھ کھنے تک پہنچ کئے تھے تو سجدہ سہو داجب ہوگیا، ورنہ واجب نہیں۔

سرے منا بھلہ: ہورے میں پیشانی کاجمنا اور هم رنا ضروری ہے۔ (")

تفریع: ہیں اگر کسی نے دینے والے بستر یازم گذی یا گھاس وغیرہ پر تجدہ کیا

اوراس کا ماتھا پورانہ جمالیعن اور دیا تا تو دی جا تا تو اس کی نماز جا تزنہ ہوگ۔ (۵)

(۱) (الدرالتح رطی ہامش روالحی ر:۲۲۳۱–۱۳۲۱) (۲) و منها القیام ..... فی فوض و ملحق به

کیلروسنة الفجو فی الاصح (الدرالتح رطی ہامش روالحی ر:۲۲۳۱–۱۳۲۱) (۳) و منها المو کو علی و مذیدید نال رکبتید (الدالتح ر) و آماکمالہ فیالحناء الصلب حتی یستوی الراس بالعجز و هو حد الاعتمال فیه شامی:۱۳۲۲) (۳) و ان یجد حجم الارض (الدر الحق علی الحشیش او الطین او علی القطن ← التحالی ہامش روالحی العشیش او الطین او علی القطن ← التحالی ہامش روالحی العشیش او الطین او علی القطن ← التحالی ہامش روالحی القطن بالحدیث الدر الدر التحدید علی الحشیش او الطین او علی القطن ← التحدید علی الحشیش او المطین او علی القطن بالتحدید علی الحدید التحدید علی الحدید الاعتمال القطن بالتحدید علی الحدید التحدید التحدید علی التحدید التحدید التحدید التحدید علی التحدید التحدید التحدید علی التحدید التحدید التحدید التحدید علی التحدید التحدید التحدید التحدید علی التحدید التحدید التحدید علی التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید علی التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید علی التحدید ا

سے ہے۔ مثل قراءت، تشہد، طلاق، یمین وغیرہ) اس میں آہتہ کی حدیہ ہے کہ اتنی آواز سے کے کہ خودس سکے، ورنداس کا وجود معتبر ندہوگا۔ (۱)

تفریع: پس اگرکوئی مخف نماز میں اتن آہتہ آوازے قرات کرے کہ این آواز فود بھی آواز خود بھی آواز خود بھی نہ خود بھی من نہ سکے تو اس کی نماز نہ ہوگی ، کیوں کہ اس صورت میں قرات کا وجود بی نہ ہوگا، یہ ہندوائی کا تول ہے بہت سے محققین نے اسے اختیار کیا ہے اور شامی میں ای کو اسے کہا ہے۔ (۱)

فائدہ: ایک قول امام کرخی اور بھی کا ہے کہ صرف تھیج حروف کافی ہے، اگر اس کے مطابق بھی عمل کرلیا جائے تب بھی بعض فقہاء کے نزدیک نماز ہوجاتی ہے، البتہ پہلے قول بڑمل کرنازیادہ بہتر ہے، احتیاط اس میں ہے۔ (۱۱)

20- فعا بطعه: ہراضطراری حالت میں مخفرقراءت کرنامسنون ہے۔ (") جیسے کوئی دیمن وغیرہ کا خوف ہو؛ یا کہیں سفر وغیرہ میں چلنے کی جلدی ہو؛ یا گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ ہو؛ تو سنت ہے کہ الحمد کے ساتھ حسب حال جونی سورت جا ہے

← ......! ن استقرت جبهته وأنفه ویجد حجمه یجوز وإن لم تستقر لا (بمترید:۱۰۵)
 (۱) وادنی الجهر إسماع نفسه ...... ویجر ذالك فی كل مایتعلق بالنطق (الدرالخارئل)
 باش رواخخار:۲۵۳/۲) (۲) فشرط الهندوانی والفضلی لوجودها :خروج صوت یصل إلی أذنه وبه قال الشافعی ...... ولم یشترط الكرخی وأبو بكر البلخی السماع، واكتفیا بتصحیح الحروف. واختار شیخ الإسلام وقاضیخان وصاحب المحیط والحلوانی قول الهند وانی ..... فقد ظهر بهذا أن أدنی المخافتة إسماع المحیط والحلوانی قول الهند وانی ..... فقد ظهر بهذا أن أدنی المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلین مثلاً، وأعلاها تصحیح الحروف كما هو ملعب الكرخی، و لا تعتبر هنا فی الأصح ـ (شای:۲۵۲/۲) (۳) فآوی رشمیه : ۲۲ ملعب الكرخی، و لا تعتبر هنا فی الأصح ـ (شای:۲۲/۲۵۲) (۳) فآوی رشمیه : ۲۲ ملعب الكرخی، و لا تعتبر هنا فی الأصح ـ (شای:۲۲/۲۵۲) (۳) فآوی رشمیه : ۲۲ ملعب الكرخی، و لا تعتبر هنا فی الأصح ـ (شای:۲۲/۲۵۲)

پڑھ لے یا قرآن میں سے کم اذکم تین چھوٹی آ ہوں کے بقدد پڑھ لے اور آ آجائے اور لوگ بھیکنے لکیں؛ یا بخت سردی ہویا کری مواور لوگوں کے لئے کمی قراءت سنناد شوار ہو: بیسب صور تیں اضطرار میں شامل ہیں۔

۲۱- فعلیمله: بهلی رکعت کی مورت اورددمری رکعت کی مورت کے درمیان براس مورت کوچیور تابلاکراہت جائز ہے جس کے پڑھنے سددمری دکعت کا درمیان براس مورت کوچیور تابلاکراہت جائز ہے جس کے پڑھنے سددمری دکعت کا بہلی دکعت سے لمباہوتالازم آئے ؛ یاوہ (چیورٹی ہوئی) سورت آئی بدی ہوکہ جس میں دورکعت ادا ہو سکے (لیعن چھ آیات والی ہو)(۱)

(پس درمیان میں سورت چھوڑنے کے متعلق جوکراہت منقول ہے وہ اس سے چھوٹی سورت کے چھوڑنے میں ہے)

22- صابطه: قراءت كي مروبات كاتعلق فرائض سے بنوافل ميں بيد مطلقاً جائز ہے۔ (۲)

جیے: (۱) دورکعت میں ایک سورت پڑھے اور درمیان سے ایک آیت جھوڑ دے تو پیفرض میں مروہ ہے، نوافل میں مروہ ہیں۔

(۲)ای طرح آیک رکعت میں الگ الگ جگہوں سے دوسورتیں پڑھنافرائض میں کروہ ہے، (۲) نوافل میں حرج نہیں۔

(۱) امابسورة طویلة بحیث یلزم منه اطالة الركعة الثانیة اطالة كثیرة فلایكره (ثائی:۲۲۹/۲) ویكره فصله بسورة بین سورتین قراهما فی ركعتین..... وقال بعضهم: لایكره إذا كانت السورة طویلة كما لو كان بینهما سورتان قصیرتان (مراتی الفلاح) وفی الطحطای: هو الأصح كذا فی الدرة المنیفة (طحطاوی:۳۵۲) (۲۵۲) ولایكره هذا فی (۱) و لایكره فی النفل شیء من ذالك (الدرالخار:۲۲۹/۲) قوله: و لایكره هذا فی النفل یعنی القرأة منكوسا و الفصل و الجمع .....الخ (طحطاوی:۳۵۲) (۳) امافی ركعة فیكره الجمع بین سورتین بینهماسور اوسورة فتح . (شائی:۲۲۹/۲)

(۳) ای طرح دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا فرائف میں مکروہ تنزیمی کی سورت پڑھنا فرائف میں مکروہ تنزیمی کے ان اور ان کی مضا کفتہ ہیں۔

، (۴) نیزایک ہی سورت کوتقسیم کرکے دور کعت میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ،البتہ دوسور توں کے آخر بیان البتہ دوسور توں کے آخر بیادر میان سے پڑھنا فرائض میں خلاف اولی ہے ، احیانا ہوتو حرج نہیں، (۲) اور نوافل میں مطلقا اجازت ہے۔

(۵)ای طرح قصداً خلاف ترتیب قراءت کرنا یعنی پہلی رکعت میں لایلف اور دوسری میں الم میں بہر صورت کوئی میں الم تو پڑھنا فرائض میں مکروہ تحریمی ہے اور نوافل میں بہر صورت کوئی کراہت نہیں۔ (۳)

24- **ضابطہ:** خلاف ترتیب قرآن پڑھنے سے تکراراھون ہے۔ (<sup>())</sup> تفریع: پس اگر خلطی سے پہلی رکعت میں سورۂ ناس پڑھ لی تواب دوسری رکعت میں بھی سورۂ ناس ہی پڑھے۔

29-**ضابطه**: مکرده ثی کاار تکاب اگر سہوا ہوجائے تو اس میں کراہت کا حکم نہیں رہتا۔ <sup>(۵)</sup>

جیے اگردومری رکعت میں سورت شروع کرنے کے بعدیاد آیا کہ ایک چھوٹی سورت

(۱) لاباس أن يقرء سورة ويعيدها في الثانية (وراقار) افاد أنه يكره تنزيها (شاى: ٢٩٨/٢) (٢) قال في النهر :وينبغي أن يقرء في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإله مكروه عند الأكثر. لكن في شرح المنية عن الخانية : الصحيح أنه لايكره، وينبغي أن يواد بالكراهة المنفية التحريمة (شاى:٢٩٨/٢، بثرية: المحل القصيرة إنمايكره إذا كان عن قصد فلو سهوا كالاكمافي شرح المنية (شاى:٢١ ٢٢٩) (٣) التكرار أهون من القواء ة منكوساً (شاى: ٢١ ٢٢٨) (٥) إنمايكره إذا كان عن قصد فلوسهوا فلاكمافي

کافاصلده گیاہے، یا ترتیب الث کی ہے تو کوئی حرج نہیں، اب ای طرح پڑھتارہے، چوڑ ندد ک ( کیوں کہ مہوا ایسا ہوجانے پر کرا ہت نہیں آتی ، پس جب کرا ہت نہیں آتی تو اب حس کوشروع کیا ہے اس کوچھوڑ نا مکروہ ہوگا کہ اس میں اعراض کا وہم ہے) اس طرح دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بقدر تین آیت یا اس سے زیادہ لمبا کرنا مکروہ تنز مہی ہے، لیکن ہوا ہوجا ئے تو حرج نہیں۔ (۱)

• ۱- عنابطه: رکعتوں کی جھوٹائی بڑائی کا حماب کلمات اور حروف ہے ہوتا ہے۔ آنیوں سے اس وقت ہوتا ہے۔ آنیوں سے اس وقت ہوتا ہے جبکہ آئیس برابر ہوں (لیمنی چھوٹی بڑی نہوں) (۲) میں میں دوسری رکعت کو جبلی رکعت سے بقدر نئین آئیت یااس سے زیادہ لیا کرنا جو کروہ تنزیمی ہے اس میں اس ضابطہ کالحاظ کیا جائے گا۔

فا کدہ: یکی وجہ ہے کہ جمعہ کے نماز کی دوسور تیں: 'نسبت اسم ''اور' ہل آتك'' میں اگر چہدوسری سورت (باعتبار آیات) بوی ہے، کین دونوں سورتوں میں کلمات کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں، پس کراہت نہ ہوگی (علاوہ ازیں ان سورتوں کا پڑھنا رسول اللہ میں تابید ہے تابت ہے تابت ہے لہذا کراہت کی کوئی وجہیں) (۳)

قارى كى لغزشيں

۱۸- منا بطه: قراوت می کلمات دروف کی ایسی نظمی سے جس سے عنی میں اتخیر فاحث موجات میں اور اور ان میں ہویاندہو۔ (۳) تغیر فاحش ہوجات میں ہویاندہو۔ (۳) چند فروعات میں ہیں:

(١) كسى حرف ياكلم كالضافه كيا:

(۱) واطالة الثانية على الاولى يكوه تنزيها (الدرالخارعلى بامشروالحار:٢٢٣٢) (١) واطالة الثانية على الاولى يكوه تنزيها (الدرالخارعلى بامش (٢) إن تقاوبت طولا وقصراً وإلااعتبر الحروف والكلمات. (الدرالخارعلى بامش روالحار:٢٢٣٣) (٣) واستنى في البحر ماوردت به السنة (الدرالخارعلى بامش روالحار:٢٢٣٣) (٣) واستنى في البحر ماوردت به السنة (الدرالخارعلى بامش روالحار:٢٢٣٣) (٣) ثامى:٢٣٣٣-

تواكرمنى بير لي جيه وأنة عن المنكركوولهي عن المنكر"ى" كاماز كراته يرداتو تماز فاسدنه موكى - اور اكرمعنى بدل جاكيس، جيس مقالي كومعالين، ا وَزَرَابِي كُووَزَرَابِيْبُ يُرْحَاءُ بِإِلَا كُرُوَالْآنُعَىٰ إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَعَّىٰ مِنْ وَإِنَّ سَغَيْكُمْ يعى واوَبرُ حاديا، ياوَ القُرْآنِ الحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ مِن وَإِنَّكَ واوَكَرَاتُه يرْ حاتونماز فاسد بوجائے كى۔(١)

(٢) كى حرف ياكلمه كوچھوڑ ديا:

تواكرمعى بيس بدل، جيس لقد جاء هم رُسُلْنَا بِالْبِينَاتِ مِن تَجِورُ دى تو تماز فاسدنه وى -اوراكرمعى بدل كي جيك فمالهم لايؤمنون من لاكو، ياعلى الكافين غَيْرُبَسِيْرِ مِن غَيْرُ كُوتِهُورُ دِيا، يا خَلَقْنَا بِغِيرِ خِ كَ يَاجَعَلْنَا بِغِيرِ جِ كَ يِرْ حَالَوْ نَمَاز فاسد ہوجائے گی (لیکن اگرایجاز وترخیم کے طور پر کوئی حرف حذف کیا اور اس کا جواز عربی میں موجود ہو، مثلًا وَ لَا وَ يَا هَالِكُ كے بجائے وَ لَا دَو يُا هَالُ بِرُهَا تُو تماز فاسدنه ہوگی،اگر چەمتى بدل جائیں)<sup>(۲)</sup>

(٣) ایک حرف کودوسرے حرف سے بدل دیا:

تواكرمعى بيس بدي عصى المُسْلِمِينَ كى جكه الْمُسْلِمُونَ يرُحاتُو نماز فاسدنه (١)وإن غير المعنى نحو أن يقرأ: وزَراَبِيْب مبثوثة مكان وزَراَبِي، أو مثانين

مكان مثاني، أو الذُّكُرُ وَالْآنْلِيٰ و إِنَّ سُعْيَكُمْ لَشَتَّى، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ وَإِنَّك، بزيادة الواو تفسد، هكذا في النخلاصة (بمدية: ١٩٥١-٨٠)

(٢)إن كان العذف على سبيل الإيجاز و الترخيم فإن وجد شرائطه نحو إن قرأ ونادو يامال لاتفسد صلاحه، وإن لم يكن على وجد الإيجاز و الترخيم فإن كان لايغير المعنى لاتفسد صلاته نحو أن يقرأ ولقد جاء هم رسلناباالبينات بتوك التاء، لا (منديه: ١٩٥١) فإن غير نحو خلقنا بلا حاء أو جعلنا بلا جيم تفسد عند ابی حنیفة ومحمد وسعهماالله (شای:۳۹۲/۲) ہوگی۔اورا گرمعنی بدل گئے تو اگروہ دونوں حروف ایسے ہوں کہ ان میں باسانی جدائی مکن ہو، جیسے طااور صادیعنی صالحات کی جگہ طالحات پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوجائے گیادرا گرایسے حروف ہوں کہ ان میں باسانی جدائی ممکن نہ ہوجیسے صاداور سین، یاضا و اور گا، یا طااور ت، تو اکثر مشارخ کے نزدیک اس سے نماز فاسد نہ ہوگی علماء نے اس پر نوی دیا ہے اور قاضی امام ابوالحن فرماتے ہیں کہ اگر قصد آبد لے تو نماز فاسد ہوجائے گیادر بلاقصد (مثلاً اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوگیا یا وہ ان حروف میں تمیز نہیں کرسکاتو) نماز فاسد نہ ہوگی ، یہ قول بہت مناسب ہے، فتو کی کے لئے یہی مختار ہے۔ (۱) کرسکاتو ان کا دوسر کے کمہ سے بدل دیا:

تُواگردونوں کلے معنی میں قریب قریب ہیں، جیے اوّاب کی جگہ ایّاب یاغلیم کی جگہ حکیم پڑھا؛ یاقو امُون بِا نُقِسْطِ کی جگہ قیّامِیْنَ بِالْقِسْطِ پڑھاتو نماز فاسدنہ ہوگ۔ اوراگر دونوں کلموں کے معنی میں بہت فرق ہے، جیسے إنّا سُحنّا فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ می حَجِیْمِ کی جگہ لَفِی جَنّاتِه یااَشْقیٰ کی جگہ فَاعِلِیْنَ کے بجائے خَافِلیْنَ پڑھ دیا، یالَفِی جَجِیْمِ کی جگہ لَفِی جَنّاتِه یااَشْقیٰ کی جگہ اُفی پڑھ دیا تو عام مشائخ کے فرد کی نماز فاسد ہوجائے گی خواہ وہ بدلا ہواکلم قرآن میں ہویانہ ہو، ای پرفتوی ہے۔ (۱)

(۱) فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة ... تفسد صلاته عند الكل و إن كان لايمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء انحلف المشاتخ قال أكثرهم لاتفسد صلاته ..... وكثير من المشاتخ ألحوابه، قال القاضى الإمام ابو الحسن ...... إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه أو كان لايعرف التميز لا تفسد، وهو أعدل الأقاويل والمختار (بنديه: ۱۸۹۱م) ٢٠٠ كان لا يعرف التميز لا تفسد، وهو أعدل الأقاويل والمختار (بنديه: ۱۸۹۱م) علينا إنا كنا غافلين مكان في القرآن ولكن لا تقربان في المعنى نحو إن قرأ وعداً علينا إنا كنا غافلين مكان فاعلين ونحوه ممالو أعتقده يكفر تفسد عند عامة مشايخناوهو الصحيح من منهب أبي يوسف رحمه الله تعالى هكذا في الخلاصة (عنديه: ۱۸۸م)

(۵)ایک آیت کے بدلے دوسری آیت کو پڑھا:

تواگرمعنی میں فساز بیں آیا (یعنی تغیر فاحش بیس ہوا) تو نماز فاسد نہ ہوگی خواہ واقت کرکے دوسری آیت کو پڑھا ہویا وصل کرکے۔ اور اگرمعنی میں تغیر فاحش ہوگیا تواگر وقف کرکے دوسری آیت کو پڑھا ہویا وصل کرکے۔ اور اگرمعنی میں تغیر فاحش ہوگیا تواگر وقف کیا پر وقف کیا پر وقف کیا پر اللّٰذِیْن آمنو وَعَمِلُو اللّٰفِیْدِ خِتِ پڑھا، پھروقف کیا پر واقف کے بغیر ملاکر پڑھا تو اللّٰفِکَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰہِ بِیْ وَ مِا تَوْنَمَا وَ فَاسد نہ ہوگی ، اور اگروقف کے بغیر ملاکر پڑھا تو نماز فاسد ہوجا ہے گی۔ (۱)

(٢) كسي حرف ياكلمه كومكرر يرها:

تواگرمعن بیں بدلتو نماز فاسر بیں ہوگ۔اوراگرمعن بدل گئے، جیسے رَبِّ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، یامَالِكِ مَالِكِ يَوْمِ الْدِیْن برُ حاتوا گربساخت زبان نے نكل گیایا مخرج مح الْعَالَمِیْن ، یامَالِكِ مَالِكِ يَوْمِ الْدِیْن برُ حاتوا گربساخت زبان نے نكل گیایا مخرج مح كرنے كے لئے مكر د برُ حاتو نماز فاسد نہوگی ، لیكن اگر قصدا اضافت کی نیت سے برُ حاتو نماز فاسد ہوجائے گی بلكہ كفر لازم آئے گا (لیكن اگر پوری آیت مكر د برُ حی تو نماز فاسد نہوگی ، كول كواس سے معنی نہیں بدلتے ) (۱)

۸۲ **خسابطه**: کلمات وحروف کی غلطی کے سواتشدید، مد، امالہ وغیرہ میں غلطی سے ماز فاسد نہیں ہوتی آگر چہ معنی بدل جائیں۔ (۳)

(۱) لوذكر آية مكان إن وقف وقفا تامائم ابتدء بآية اخرى او ببعض آية لا تفسد .....اما إذالم يقف ووصل إن لم يغير المعنى ...... لاتفسد ،اما إذا غير المعنى ..... تفسد عند عامة علمائنا وهو الصحيح هكذا فى الخلاصة (بتربي: ۱۰-۸۱) (۲) وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك ومالك يوم اللين قال بعضهم لاتفسد والصحيح أنها تفسد .....وإنماسبق لسانه إلى ذالك أو قصد مجرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغى علم الفساد .....نعم لو قصد إضافة كل إلى مايليه فلا شك فى الفساد بل يكفر (شائي ۱۳۹۵) (۳) فلو فى اعراب أو تخفيف مشدد وعكسه شك فى الفساد بل يكفر (شائي ۱۳۹۵) (۳) فلو فى اعراب أو تخفيف مشدد وعكسه .....لم تفسد وإن غير المعنى به يفتى (الدرالخاروالثاي:۱۳۹۳–۳۹۵، وفي البئدين المهر)

قار کدہ: البتہ اعراب و ترکات کی فلطی میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ: اگر الی فلطی کی جس سے معنی بالکل نہیں بدلے یا تغیر فاحش نہیں ہوا تو نماز بالا تفاق فاسد نہ ہوگی اور اگر معنی میں ایسا تغیر ہوگیا کہ جس کو قصد آپڑھنے سے کفر لازم آتا ہے، جیسے وَ عَصیٰ آدَمُ کی میم کو پیش کے بجائے زہر سے اور دَبّهٔ کی ب کو زہر کے بجائے پیش سے بڑھا! یا اِنّما یَخشی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ میں اللّه کی کو زہر کے بجائے پیش سے اور العلماءُ کے عوبیش کے بجائے زہر سے بڑھا تو متقد مین کے نزدیک اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے، بہت سوں کے نزدیک اس سے نماز پڑھا ہو) نماز فاسد نہیں ہوتی ، اس لئے کہ اکثر آدمی اعراب میں تمیز نہیں کر سکتے ہی اشبہ ہاوراسی پرفتو گی ہے، پس متاخرین کے قول میں وسعت ہے، مگر احتیاط متفد مین اشبہ ہے اور اسی پرفتو گی ہے، پس متاخرین کے قول میں وسعت ہے، مگر احتیاط متفد مین کرول میں ہے۔ (۱)

تنبید فرکورہ غلطیوں سے اگر چہ نماز فاسر نہیں ہوتی مگران کی اصلاح کرنا واجبات تلاوت میں سے ہے، اگر قدرت کے باوجودا صلاح نہیں کرے گاتو گندگار ہوگا۔

علاوت میں سے ہے، اگر قدرت کے باوجودا صلاح نہیں کرے گاتو گندگار ہوگا۔

علاوت میں سے ہے، اگر قدرت کے باوجودا صلاح نہیں کرے آخیر میں ہے۔

علاوت میں کے اخری کی لغزشوں سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے آخیر میں ہے۔

#### امامت اوراقتذا كابيان

۸۳- ضابطه: بروه خض جوعلانيه بردا گناه كرتابواس كى امامت مكرده تحريي

(آ)ومنها اللحن في الاعراب ..... وماقاله المتقلعون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفرا ومايكون كفرا لايكون من القرآن .وماقاله المتأخرون أوسع لأن الناس لايميزون بين اعراب واعراب كذا في فتاوى قاضى خان،وهو الأشبه كذا في المحيط،وبه يفتى كذا في العتابية، وهكذا في الظهيرية (بمدية الاممثامي ٢٩٣٧) كيم كان 24 مرمول

جیے شرائی، جواری، زناکار، سودخور، چغل خور، ریاکار، ڈاڑھی منڈانے والایاایک مشت ہے کہ ڈاڑھی رکھنےوالے کی امامت کروہ تحریک ہے، اس کوامام بنانا جائز نہیں۔
لکین اگروہ جراامام بن گیا یامبحد کی منتظمہ نے بنادیا اور ہٹانے پر قدرت نہ ہوتو ہما کہ کی دوسری مبحد میں صالح امام تلاش کرے، اگر میسر نہ ہوتو جماعت نہ چھوڈے بلکہ فاس کے پیچے بی نماز پڑھ لے، اب اس کا وبال مبحد کے نتظمین پر ہوگا۔ (۱) فاس کے پیچے نماز پڑھنا جس کے عقائد شرک وکفر کی حدتک پیچے نماز پڑھنا جس کے عقائد شرک وکفر کی حدتک پیچے ہوئے ہوں قطعاً جائز نہیں۔ (۲)

جیسے شید اور قادیانی کے پیچے نماز جائز نہیں۔ای طرح برقی اگر شرکیہ عقا کدر کھتا ہو تواس کے پیچے بھی نماز درست نہیں ۔۔۔ البتہ بدعی شخص اگر موقد ہو (شرکیہ عقا کدنہ رکھتا ہو ) صرف تیجہ علی البال وغیرہ بدعات کرتا ہوتو اس کے پیچے نماز مکر وہ تح بی ہے ، البین اگر سے العقیدہ امام میسر نہ ہوتو بھرای کے پیچے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے ، بھرسے کہ اس نماز کا اعادہ واجب نہیں۔امام اگر مودودی (جماعت اسلامی کا) ہوتو بھی بہی تھے کہ اس نماز کا اعادہ واجب نہیں۔امام اگر مودودی (جماعت اسلامی کا) ہوتو بھی بہی تھے نماز پڑھ لے)

بی بی سم ہے (یکی الردوسراامام پسرنہ ہولواس نے پیچی بماز پڑھ کے) اسکا فاکدہ:اورا گرامام مسلکا شافعی، مالکی جنبلی ہولواگر یقین ہوکہ طہارت کے مسائل میں دوسرے ندا ہب کی رعابت کرتا ہے تو اس کے پیچیے نماز بلا کرا ہت جائز ہے اورا گر معلی منہ واس کے پیچیے نماز مکر وہ رعابیت نہ کرنے کا یقین ہولو جائز نہیں اور جس کا حال معلوم نہ ہواس کے پیچیے نماز مکر وہ

(۳) <u>ح</u>

<sup>(</sup>۱) منتفاد كبيرى: ٩ يم مثما مي: ٢ ر ٢٩٨ - ٢٩٨ - ١٠٠١ معد امير: ١٧٢١\_

<sup>(</sup>٢) الدرالخارعلى بامش روالحتار:٢ مرا ٢٠٠٠ بدا كع: ار٧ ٢٠٠٨\_

<sup>(</sup>۳) مستفاوشا می:۱۹۹۶،احسن الفتاوی:۳۸۰ه-۲۹\_

<sup>(</sup>٣) إن تيقن المراعاة لم يكره أو علمها لم يصح ،إن شك كوه (الدرالتحاركل) إمشردالخار:٣٠٢/٢،كيرى:٣٣٣)

اوراگرامام غیرمقلد موتواحسن الفتاوی میں ہے: آج کل اکثریت غیرمقلدین کی رعایت نداہب کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ عمراً اس کے خلاف کرتی ہے اور اس کوثواب محمق ہے، اس کے حتی الامکان غیرمقلدین کی افتد انہیں کرنی جا ہے ، کین بوقت منرورت ان کے چیجے نماز پڑھ لے جماعت نہ چھوڑے۔ (۱)

۸۵ ضابطه بمقتدی کاارکان اداکرنے میں امام کے مثل یا کم ہوتا ضروری در)

البت اگرامام بیند کردکوئ مجدے سے نماز پڑھاور مقتدی بیجھے کھڑے ہوکر (خواہ وہ کھڑے کھڑے ہوکر (خواہ وہ کھڑے کھڑے اشادے سے یا رکوئ مجدے سے ) نماز پڑھے تو یہ خلاف قیاس مدیث سے ثابت ہاں گئے افتد ادرست ہے ایک خدرای مین کے زو کی ہے اور ای پر نتوی ہے۔ البتہ معذور امام بیٹھ کراشادے سے نماز پڑھے تواس کے بیچھے کھڑے ہونے والی کی نماز بالا تفاق درست نہیں۔ (۳)

۸۲- ضابطه: شرائط نماز (جیے سرچمپانا بنجاست سے پاک ہوناوغیرہ) میں مقتدی کا مام کے شل یا کم ہونا شرط ہے۔ (۱)

(۱) احسن افتادی:۳۸۲/۳۰ ـ (۲) و کوند مثله او دونه فیها ای فی الارکان (شامی: ۲۸۲/۲) (۳) شامی:۲۲/۳۲-۲-۳۳، پداکع ۲۵۵۰ تا ۳۵۵۰ ملخشا ـ

(٣) وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه في الشرائط (شاي:٢/٢٠/٢)

تشریح: پس اگرامام نظا ہواور مقتدی کیڑے پہنے ہوئے ہو؛ ای طرح کوئی اور شرطامام میں مفقو د ہواور مقندی میں وہ یائی جاتی ہوتو افتد ادرست نہیں۔ البتة وضوكرنے والے كى نماز تيم كرنے والے كے بيتھے يا خفين يا بى يرس كرنے والے ك يتجيه جائز ہے، كول كريمال مقتدى وصف ميں بوحاموا ہے شرط ميں ہيں، فاقيم (ا) ۸۷- فعا بطه: الم سے آئے برصنے میں اعتبارایری کا ہے۔(۱) تفریع:پس اگرمقتدی کی ایزی امام کی ایزی سے آھے ہوگئ تواس کی نمازنہ ہوگی - اوراگرایزی برابر موتو نماز موجائے گی اگرچہ (مقتدی کا قد لمبا مونے کی وجہ سے) قیام میں یاؤں کی انگلیاں امام کی انگلیوں سے آھے ہوجا کیں بیارکوع مجدے ميں مرامام كے مرسے آ كے ہوجائے ؛ يا قعدہ ميں كھٹے امام سے آ مے بڑھ جا كيں۔ (۲) ۸۸- مسابطه: نمازی کوئی بھی سنت یامستخب کو بورا کرنے کی خاطرامام کی اتباع ترک کرنا مکروہ ہے( مگرواجبات میں تھم برنکس ہے) (م جیے اگر مقتدی کی تبیجات پوری ہونے سے پہلے امام اٹھ گیا یا درود یا دعاسے پہلے امام نے سلام چھیردیا تو مقتدی برامام کی انباع واجب ہے، امام سے پیچھےر سنا مکروہ لیکن اگر مقتدی کاتشہد پورا نہ ہوا ہوتو اس کو پورا کرناواجب ہے، کیوں کہ تشہد

(۱) ثامی: ۲/۳۳۷-(۲) و لا عبرة باالراس بل بالقدم .....ومعنی المحاذات بالقدم المحاذات بالقدم المحاذات بعقبه (ثامی: ۲۸۲/۲) (۳) فلوحاذاه بالقدم ووقع سجوده مقدماً علیه لکون المقتدی اطول من إمامه لایضر ..... فلایضر تقدم اصابع المقتدی علی الإمام حیث حاذاه بالعقب (ثامی: ۲/۳۰۸، تا تارغانی: ۱۲۲۲)

(م) متقادثا مي: ١٩٩/١٠ منديه: ١٠٩-(٥) واعلم أنه ممايتتي على لزوم المتابعة في الأركان، أنه لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السيجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الثلاث وجب متابعته. (الدرالخارعل بامش روالحار: ١٩٩/٢)

راجب ہے، پس تشہد پڑھ لے گامرامام کی انہاع کرے ، اگرتشہد پورا کرنے میں امام رکان میں آگے چلاجائے تو مقتدی واجبات وفرائفن اس کے میچھے میچھے اوا کرتارہے، زاز درست ہوجائے گی۔ (۱)

استدراک: البت اگرمسبوق نے امام کی افتد اتشہد کے درمیان کی اوراس کا تشہد استدراک : البت اگرمسبوق نے امام کی افتد اتشہد کے درمیان کی اوراس کا تشہد ایمی پورانہیں ہوا تھا کہ امام تیسری رکھت کے لئے کھڑا ہو گیا یا چوتی رکھت تھی اورامام نے سلام چھیرویا تو اس صورت میں اس کے لئے تشہد پورا کرنا واجب نہیں ، البتہ پورا

۸۹- صابطه: امام اور مقتدی کامکان (نماز پڑھنے کی جگه) حقیقتایا حکما ایک ہونا ضروری ہے (ورندافتد اجائزند ہوگی) (۲۰)

تفريعات:

(۱) پس پیدل نماز پڑھنے والی کی افتد اسوار کے چیچے یاسوار کی افتد ادوسری الگ سوار کی والے کے چیچے درست نہیں۔

(۱) ای طرح اگر امام اور مقتدی کے درمیان اتنا بڑا عام راستہ ہوکہ جس پر بیل گاڑی پاسامان سے لداہوا گدھا گذر سکتا ہے یا اونٹ کی گذرگاہ کی برابر چوڑ انالہ ہوتو

(۱) بخلاف سلامه أو قيامه لثالثة قبل تمام المؤتم التشهد، فإنه لايتابعه بل يتمه لوجوبه، ولولم يتم جاز، أى صح مع كراهة لوجوبه، ولولم يتم جاز، أى صح مع كراهة التحريمة كما أفاده ح. (شاى: ١٩٩/ ١٠، تديين ١٩٠٠ق، مراتى: ٣٠٩) وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته (بدين: ١٣١)

(۲) وشمل بإطلاقه مالو اقتدى به فى أثناء التشهد الأول، أو الأخير، فحين قعد، قام إمامه أو سلم. ومقتضاه :أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أده صريحاً، ثم رأيته فى اللخيرة ناقلاً عن ابى الليت: المختار عندى أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه أه. و فقالحمد (شاى: ١/٥٠٥) (٣) الدرالخار على باش روالى ر: ١٨٥/٢-

اس سے پیچےوالی مفول کی افتد اورست جیس، کیوں کدونوں کا مکان الگ ہوگیا لیکن اگراس سے پیچےوالی مفول کی افتد اورست جیسی کیوں کہ اب افتد اورست ہے، کیوں کہ اب المراس رائے یا تا الیک ہوگیا۔ (۱)

(۳) ای طرح درمیان میں دومفوں کے بقدر (تقریباً ۸فٹ) جگہ خالی ہوتوافترا درست نہ ہوگی (البتہ مجدادر عیدگاہ میں بہ فاصلہ مانع نہیں۔ اگر چہ بلاضرورت مردہ تحریکی ہے۔ کیوں کہ عیدگاہ اور پوری معجداو پرسے بینچ تک مکان واحد کے حکم میں

(۳)اور مجد کے جن میں جوح ف ہوتا ہے اگروہ ۱۰ اہتہ حوض کی کی ایک جانب
یااس سے براہو تو اس کے بیچے سے اقتدادرست نہیں۔ البتہ حوض کی کی ایک جانب
سے بیچے کھڑے ہونے والوں تک مفیل متصل ہوجا کیں تو اب اقتدادرست ہے۔
اورا گرح ف اس سے چھوٹا ہوتو اس کے بیچے سے اقتدابر حال میں جا کز ہے۔
اورا گرح ف اس سے چھوٹا ہوتو اس کے بیچے سے اقتدابر حال میں جا کز ہے۔

• • - ف ابطہ: ارکان اواکر نے میں امام کی حالت مقتدی پر مشتر نہیں ہونی چاہے (ورندا قتد اورست نہ ہوگی) (۳)

قریجات:

(۱) پس بنددردازے کے پیچے اگرامام یامکمر کی آواز پہنچتی ہوتوافتر ادرست ہے

(۱) (ويمنع من الاقتداء) صف من النساء ..... (أو طريق تجرى فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو نهر تجرى فيه السفن) ..... إلاإذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاً (الدرالتخارع المشردالخارع المشردالخارع المشردالخارع المشردالخارع المشردالخارع المشردالخارع المشردالخارع المسلمة المس

(۲) والمانع فى الفلوات قدر مايسع فيه صفين وفى مصلى العيد الفاصل لايمنع الاقتداء وإن كان يسع فيه الصفين أو أكثر (عنديد: ۱۸۷۱) والمسجد وإن كبر لايمنع الفاصل. الخ (شاى: ۱۳۲۲) (۳) احسن الفتاوئ: ۱۸۷۳ وشاى: ۱۲ سسسملفا\_ (۳) الدرالخارعل بامشردالخارعل بامشردالخارعات المسلملين ا

اورا کرآوازنه کانچی موتو ورست جیس ، کیول کدامام کی حالت مشتبر ہے گی ۔ لیکن اگر دروازہ جالی والا ہوجس میں سے امام کی نقل وحر کت معلوم ہو سکتی ہوخواہ اس کود کیے کریا دوسرے مقتدی کو د کیے کر تو پھر افتد اجائز ہے اگر چہ آوازنه پنچے، کیول کہ اب حالت مشتبہیں ہوگی۔ (۱)

(۲) ای طرح اگر مسجد کی حیجت پرنماز پڑھے تو اگرامام کی حالت (بینی کس رکن میں ہے) وہ مشتبہ نہ ہوتو اقتدا جائز ہے اور اگر مشتبہ ہوئیتی آ وازنہ پنتیجے یا نقل وحرکت کس طرح بھی معلوم نہ ہوسکے (نہ امام کو دیکھے کر اور نہ دوسرے مقتدیوں کو دیکھے کر) تو اقتدا جائز نہیں۔ (۲)

91- ضابطہ: الیں دونمازیں جن میں سے ایک کی بناء دوسرے پر منفر د کے حق میں جائز نہیں۔ (<sup>n)</sup> حق میں جائز نہیں۔ (<sup>n)</sup> تقریعات:

(۱) پس فرض پڑھنے والے کی اقتد انفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ، کیوں کے فرض کی بنا نیفل کے تحریمہ پر منفرد کے قق میں جائز نہیں۔

(۲) اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والے کی اقتدابیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے، کیوں کہ قائم کی بناء قاعد پرخود منفرد کے حق میں جائز ہے، جیسے منفرد نے پہلی رکھت بیٹھ کر پڑھی، پھر باقی نماز کھڑے ہوکر پڑھی تو (نفل میں بلاعذر بھی اور فرض میں عذر کے ساتھ) جائز ہے۔

(۱) والحائل لايمنع الاقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية (ورمخار) ينبغى أن تكون الرؤية كالسماع، لافرق فيهابين أن يرى انتقالات الإمام أو احد المقتدى (شاى:٣٣٣/٣)

(٢)منحة الخالق"على البحر":١/٩٣٥\_

(۳) تواعدالفقه :۱۰۱\_

## جماعت كابيان

۹۲- ضابطه: جمد دعیدین کے علاوہ ہر نماز کی جماعت کے گئے ایک مقتری بھی کانی ہے،خواہ وہ مقتری مرد ہویا عورت؛ آزاد ہویا غلام؛ بالغ ہویا تابالغ مجمد دار بچہ؛ اورخواہ فرشتہ ہویا جن ۔ (۱)

سوو- ضابطه: جمد اورعیدین میں (امام کے علاوہ) کم از کم تمن ایسے آدی ہونے ضروری بیں جوامامت کے الل ہوں۔ (۲)

تفريعات:

(۱) پس جمد وعیدین بین امام کے بیچھے صرف دومرد ہوں تو جماعت درست نہوگا۔ (۲) ای طرح تین آ دمی ہوں گران میں کوئی نابالغ بچہ ہویا عورت ہویا مجتون ہوتو جماعت صحیح نہ ہوگی۔

(۳) تنها بچ ہوں یا عورت اور بچ ہوں تب بھی یمی تھم ہے، یعنی جماعت سی نے نہ ہوگا۔ ہوگا۔

90 - صابطه: نفل نماز میں تدائی (بلادا) کے ماتھ جماعت مکر وہ تر بھی ہے (")
فاکدہ: اور فقہاء نے لکھا ہے کہ امام کے سواچار آ دمی ہوں تو یہ ملا تدائی ہے، بسی
یہ بھی مکر دہ ہے۔ (")

(۱)واقلها النان ،واحد مع الإمام،ولو مميزاً أو ملكاً أو جنياً (دري ركار)ولومميزاً أى لوكان الواحد المقتدى صبيا مميزاً .....الخ (شاى:٢٨٩/٢)

(۲) هذا فی غیر جمعة .....أی فإن أقلهافیها ثلاثة صالحون للإماعة مـوی الإمام ومثلها العید (شای: ۲۸۹/۱) (۳) الدرالخارطی بامش روانخار:۲۰۰۰\_

(۳)یکره ذالك علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحد (الدرالخارعی باش روانخار:۵۰۰/۲)باب الوتر والنوافل)

49

ما بطا در نمازی معین ہوں وہاں دوسری میں مور نمازی معین ہوں وہاں دوسری جاء حافظ اور نمازی معین ہوں وہاں دوسری جاء حافظ ان واقامت کے ساتھ مروہ تر کی ہاور جو سجد الیں نہواس میں کروہ ہیں ()

تشریخ: پس راستے اور اسٹیشن وغیرہ کی سجد جس میں امام اور مؤذن معین نہ ہوں بانمازی معین نہ ہوں وہاں تکرار جماعت بالاتفاق کروہ نہیں، بلکہ افضل ہے، اگر چہ انکراز ان واقامت کے ساتھ اور ہیئت اولی پر ہو۔ () سے اور محلّہ کی مجد جہاں امام اور نمازی معین ہوتے ہیں تکرار جماعت کروہ ہے۔

فا کدہ: البت اگر محلّہ کی معجد میں دوسری جماعت بغیر اذان وا قامت کے ہواور ہیں جائے بدل دی جائے بعنی امام محراب سے ہٹ کر کھڑا ہو (محراب کی محاذاۃ میں نہ ہو) تواس میں اختلاف ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک اس صورت میں کوئی کراہت نہیں، جبکہ طرفین (امام ابو صنیفہ اور امام محرف کے نزدیک میصورت بھی مکروہ ہے، کیوں کہ جماعت ثانیہ بہر صورت جماعت اولی میں ستی اور کی کاذر بعد بے گی، نیز افتر اق وانتثار کا بھی سبب ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے۔

البنة بھی اتفاقاً مسجد کی حدسے باہر کن وغیرہ میں جماعت کی جائے تو حرج نہیں، کہ شامی میں امام ابو یوسف کے قول کو بچے کہا ہے اور تا تارخانیۃ میں ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔(۱)

(۱) ثامی: ۲۸۸۲ – ۲۸۸ – ۲۸۸ (۲) إلا في مسجد طريق هو ماليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بل الأفضل (ثامی: ۱۳/۲ باب الازان) وفي باب الإمامة محلاه المحلة: ماله إمام وجماعة معلومون كما في اللارر (۲) ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة ، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر ، وإلاتأخروا، بدائع. وحينئذ فلودخل جماعة المسجد بعد ماصلي اهله فيه فإنهم يصلون وحداناً، وهو ظاهر الرواية، ظهيرية .....وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لاتكره، وإلافتكره وهو ب

99- صابطه: ووقض جس کی مجد کی حاضری سے لوگوں کو تکلیف ہواں کے لئے جماعت کی نماز میں آتا جائز نہیں۔ (۱)

جیے اگر کسی کے منھ یا بغل یا جسم کے کسی جھے سے بد بو آتی ہوجس کی وجہ سے
جانبین کے مقدیوں کو تکلیف ہوتی ہوتو ایسے مخص کی جماعت میں شرکت جائز نہیں ، تہا
علاحدہ نماز پڑھے (ہاں البتہ دافع بد بولینی عطروغیرہ سے بد بود دور ہوجاتی ہوا دروہ اس
کے استعمال پر قادر بھی ہوتو پھر بد بود در کر کے جماعت میں شریک ہونا ضرور ک ہے
استعمال پر قادر بھی ہوتو پھر بد بود در کر کے جماعت میں شریک ہونا ضرور ک ہے
اس مال حرح قصائی ، پھیرے وغیرہ کے کپڑوں سے بد بو آتی ہو یا جذا می یا کوڑی
سے لوگ نفرت کرتے ہوں تو ان کی بھی جماعت میں شرکت درست نہیں۔ (۱)

# مسبوق اورلاحق كابيان

متمہید: مسبوق وہ ہے: جس کی شروع کی کچھ رکھتیں امام کے ساتھ چھوٹ گئ ہوں۔اور لاحق وہ ہے: جس نے نماز کا ابتدائی حصہ امام کے ساتھ پایا ہو، لیکن آخر نماز کا کل یا بعض حصہ نیندیانعقل وضو کی وجہ سے امام کے ساتھ فوت ہوگیا۔

92- صابطه: مسبوق (امام كے سلام كے بعد) اپنی فوت شدہ نماز میں منفرد كا حكم ركھتا ہے۔ اور لاحق مقتدى كا حكم ركھتا ہے۔ (۳)

→ الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية اه.وفي التاتارخانية: عن الولوالجية: وبه ناخذ (ثاك:٢٨٨/٢-٢٨٩)

(٣) الدرالخارعي بامش ردامخار:٢م٥٧٥-٢٧٨

<sup>(</sup>١) متقادثا ي:٢٥/٢٥/١ مطلب في احكام المسجد\_

<sup>(</sup>٢)وكذالك الحق بعضهم بذالك من فيه بخر أو به جرح له رائحة وكذالك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق (شاى:٣٣٥/٢، مطلب في احكام المجد)

تفريعات:

(۱) پس امام کے سلام کے بعد مسبوق جب کھڑا ہوتو قراءت کرے گااور قراءت

یہ بہلے سے ثنا اور تعوذ بھی پڑھے گا، اور لاحق قراءت وغیرہ پھی بیں پڑھے گا، بلکہ
توڑی دیر خاموش کھڑا رہے گا پھر رکوع کر لے گا، کیوں کہ امام کے سلام کے بعد
مبدوق اپنی الگ نماز شروع کرتا ہے اور لاحق اب بھی حکما امام کے پیچھے ہوتا ہے۔ (۱)
مبدوق اپنی الگ نماز شروع کرتا ہے اور لاحق اب بھی حکما امام کے پیچھے ہوتا ہے۔ (۲)
کے بعد بھول سے خود نے بھی سلام کے بعد اگر مسبوق نے کوئی سہو کیا مثلاً امام کے سلام
کے بعد بھول سے خود نے بھی سلام پھیر لیا یا کوئی واجب ترک کیا تو اس پر بحدہ سہو واجب نہ ہوگا، اور اگر لاحق مقتدی
کے جم میں ہے اور مقتدی کے سہوسے ہو واجب نہ ہوگا، کیوں کہ لاحق مقتدی

(۳) ای پریمسئلہ می متفرع ہوگا کہ اگرامام قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد کھڑا ہوگیا تو اگرمبوق ہی اس کی اتباع میں کھڑا ہوگیا تو کھڑے ہوتے ہی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، کیوں کہ وہ اس وقت منفرد کے حکم میں ہے، اتباع مفسد نماز ہے ، بخلاف ایق کے ، کہاں کی نماز فاسد نہ ہوگا۔ (۳)

90- منابطه بمقیم جب مسافری اقتدا کری توامام کے سلام کے بعدوہ لائل کے تھم میں ہوتا ہے۔ (۳)

۔ اس اس میں ہے۔ اس میں وہ امام کے سلام کے بعد باقی دورکعت بغیر قراءت کے اداکرے گا۔ اوران دورکعت میں کوئی سہوہوجائے تو اس پر بجدہ سہوداجب نہ ہوگا۔

(۱) وحكمه (اى اللاحق) كمؤتم فلاياتى بقراة وسهو .....والمسبوق..... وهو منفرد، حتى يثنى ويتعوذ ويقرا (الدرالخارعلى المشروالخار:۲۲ (۳۲۸، منديه: ۱۹۰۱) منفرد، حتى يثنى ويتعوذ ويقرا (الدرالخارعلى المشروالخار:۲۲ (۳۲۵)

(٣)ولوقام إمامه لخامسة فتابعه إن بعد القعودتفسد (شاي:١٠٠٥)

(m) الدرالخارعلى بامش روالحتار: ٢ را ٢١-

#### مفسدات نماز كابيان

#### اقوال مفسدة:

99- ضابطه: نماز میں ہراییا کلام جو کلام الناس سے ہو ( لیعن الی باتیں جے اوگ آپی باتیں جے اوگ آپی میں ہراییا کلام جو کلام الناس سے ہوا گئیل ہو یا کثیر؛ جے لوگ آپی میں کیا کرتے ہیں ) نماز کو فاسد کر دیتا ہے ،خواہ کلام قلیل ہو یا کثیر؛ عمراً ہویا ہوایا خطاء؛ سوتے میں ہویا بیداری میں۔ (۱)

تشری : پس اگر کلام الناس میں سے ایک حرف بھی ایسا کہا جس کے معنی معلوم بین، جیسے عربی میں قیاور ع بر ایر کے صیغے ہیں یعنی قبی بمعنی حفاظت کراور ع بر معنی بودہ کلام میں داخل نہیں بیجا) تو نماز فاسد ہوجائے گی (لیکن ایک ایسا حرف جو بے معنی ہودہ کلام میں داخل نہیں اس سے نماز فاسد ہوجائے گی خواہ معنی معلوم ہوں یانہ ہوں) (۱)

تفريعات:

(۱) پی کوئی خبرین کر جوابا قرآن کی آیت پڑھی جیسے کوئی اچھی خبری اور الحمد لله کہایا بری خبر پرالالله پڑھایا تعجب خبر خبرین کر سبحان الله یاالله اکبو کہا تو طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ پیتخاطب یعنی آپس میں بات چیز کرنا ہوا(۳) کنزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ پیتخاطب یعنی آپس میں پرندے کو تربی کہا تو بعض کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ یہ بغیر ہجاکی آواز ہے اور بعض فقہا کے بعض کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ یہ بغیر ہجاکی آواز ہے اور بعض فقہا کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ یہ آواز کلام کے قائم مقام ہے، یہی زیادہ

(۱) البحرالرائق:۲/۳ر(۲) يفسدها التكلم هو النطق بحرفين او حرف مفهم : كع وق امراً (درمخار)ان الحرف الواحد لايسمي كلاماً (شام:۲/۴ سر)

(٣) مراقی انفلاح:٣٢٦، الدرالتقارعلی بامش ردالختار:٢ رو ٢٥، كبيري: ٩ ٢٤، البحر:٢ راا\_

مناب معلوم ہوتا ہے۔(۱)

منا بناز میں بچھونے ڈس لیایا کہیں درد ہوایا اٹھتے بیٹھتے مشقت ہوئی اور یااللہ کل میایا بیم اللہ کہاتو نماز فاسد ہونے میں اختلاف ہے رائے بیہ کہنماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ بیکلام الناس میں سے ہیں ہوئی ای پرے۔(۱)

المرائح المرائح الله كماتو نماز فاسدنه بوگى،البته الركسى كى چينك كاجواب يوحمك الله ست دياتو نماز فاسد به وجائك كى، كيول كه جواب دين ميس كاجواب يوحمك الله ست دياتو نماز فاسد بهوجائك كى، كيول كه جواب دين ميس كاطب بوجاتا ہے۔

(۵) الله کانام س کر جل بخکراله کها، یا نی مظلیم کانام س کردُرود پرها، یاام کی قرات س کردُرود پرها، یاام کی قرات س کرصد ق الله و صدق رسوله کهاتونماز فاسد بوجائے گی خواہ جوابا کها بویا ایسے بی کہا ہو، کیول کہ بیہ جواب کے لئے متعین ہیں۔ البت اگر تعظیم اور شاکی نیت سے کہا (جواب کا ارادہ بالکل نہیں کیا) تونماز فاسد نہ ہوگی۔ (۳)

(۱) لكن في الجوهرة : أن الكلام المفسد مايعرف في متفاهم الناس سواء حصلت به حروف أم لا (شامي: ۲/۰ ۳۲، كبيري: ۳۲۷ حاشية الطحطاوي: ۳۲۱)

(۲) ولولدغته عقرب فقال بسم الله تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقيل لاتفسد لأنه ليس من كلام الناس وفى النصاب وعليه الفتوى وكذا فى البحر ..... مريض صلى فقال عند قيامه أو عند انحطاطه بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بندي: ۱۹۹۱) الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بندي: ۱۹۹۱) شاى: ۲/۲ ۲/۲ ۲/۲ ۲/۲ رم) سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله أو النبى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أو قرأة الامام فقال: صدق الله ورسوله تفسد إن قصل جوابه (دري را) إن أواد جوابه تفسد وكذا لولم يكن له نية لأن الظاهرانه أواد به الاجابة . واسطهد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والعظيم لاتفسد، لأن نفس تعظيم الله تعالى والمسلاة على بيه صلى الله عليه وسلم لاينافى الصلاة (شاى: ۲/۲۰/۲)

(۲) هج كرنے والے نے نماز میں لبیك كهاتو نماز فاسد موجائے گی، كيوں كہ يہ كالم الناس كے مشابہ ہے۔ (۱) ليكن اگرايام تشريق ميں تجبير تشريق (اللہ اكبرالخ) كياتو نماز فاسد نه موگی، كيوں كہ بيذكر ہے۔ (۱)

••ا- صابطه: نماز مین براییا کھانسنا جو کسی عذر کی وجہ سے ہو یا سیج غرض سے ہونماز کوفاسد نبیں کرتا، اگرچہ تروف پیدا ہوجا کیں۔(")

تشری بس مرض کی وجہ سے یا ہے اختیاری میں یا کوئی سیح غرض مثلاً اپنی آواز کو درست کرنے کے لئے ، یا کسی کو فلطی پر متنبہ کرنے کے لئے کھانساتو نماز فاسدنہ ہوگی خواہ حروف پیدا ہوجا کیں۔

اور اگر بلاعذراور بلاکسی غرض کے کھانسا تو اگر حروف بھی (أح أح وغیرہ) ہیدا ہوجا ئیں تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر حروف پیدانہ ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیکن بلاعذر کھانسنا مکروہ ہے۔ (۳)

ا ۱۰۱ - عنابطه: نماز میں ہرایبارونا کہ جس ہے حروف جبی ''آ ہ' یا ''اوہ'' یا''اف'' وغیرہ پیدا ہوجا کیں تو اگر ہے جنت یا دوزخ کے ذکر سے ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی، ورنہ فاسد ہوجائےگی۔(۵)

تفریع: پس اگرکوئی محض در دیا مصیبت یاغم کی وجدسے رویاتو تماز فاسد موجائے ا۔

<sup>(</sup>۱)ولو لبي الحاجي في صلاته تفسد (منديه: ١٠٠١، الحر:١١٣١)

<sup>(</sup>٢)ولوقال في أيام التشريق الله أكبر الاتفسد (بندية: ١٠٠١١١ ليمر:١١٣١)

<sup>(</sup>٣) الدرالقار:٢/٢٦ (٣) يفسد التنحنح بحوفين بلا عدر.. أو بلا غرض صحيح ؛ فلو لتحسين صوته أو ليهتدى إمامه أو للاعلام أنه في الصلاة فلافساد على الصحيح (الدرالقارطي بامش روالخار:٢/٢١) (٥) والبكاء بصوت يحصل به حروف ..... لالذكر جنة أو نار (الدرالقارعي بامش روالخارعي بامش روالخاري (١٠/٢/١١)

تیکن اگروہ اینے نفس کوروک نہیں سکااور در دکی وجہ سے بے افتیار آواز نکل گئی تو برنماز فاسدنه موکی محویاده باختیار کھانسی اور ڈکار کی مانتد ہو کیا۔(۱) ۱۰۲- منا بطه: نماز میں بلاضرورت تعلیم تعلم سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (۲) تفريعات:

۷۵

(۱) پس اگرایین امام کے علاوہ دوسرے کولقمہ دیاتو لقمہ دینے اور لینے والے دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی ،اس کئے کہ بیہ بلاضرورت نماز میں تعلیم وتعلم ہے۔ (r) ای طرح جو خص نمازے باہر ہواس نے لقمہ دیا اور نمازی نے اس لقمہ کو لے ليا تو نماز فاسد موجائے گی (البت مقتری اينے امام كولقمه دے تو نماز فاسد نبيس موتى اگرچەمقدارفرض قرآت كرنے كے بعدلقمدد مااورليامو، كول كداس ميس ضرورت ب، فؤیای پرہے)<sup>(۳)</sup>

(m)ای طرح اگر کسی نے نماز میں قرآن کود مکھ کرقر اُت کی تو اگرایک آیت کے بقدر دیکے کریڑھ لیاتو نماز فاسد ہوجائے گی بخواہ قرآن یاک کوہاتھ میں اٹھا کر یر ما، یا نیجے رکھا ہواتھا یا محراب میں لکھا ہواتھا اس میں سے پڑھا، فتوی اس پرہ، كوں كديم تعليم وقعم ك صورت ب \_\_\_ البت اكراس كو يہلے سے وہ آيت (اچھی طرح) زبانی یا بھی اوراس نے قرآن اٹھائے بغیر دیکھ کر پڑھاتو نماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ جب پہلے ہے آیت اس کے ذہن میں تقی تواب دیکھ کر پڑھنے سے تعلیم حاصل کرتانہیں ہوااور قرآن نہاٹھانے سے مل کثیر بھی نہیں ہوا۔ (<sup>س)</sup>

<sup>(</sup>١)إلا لمريض لايملك نفسه عن أنين وتأوه ، لأنه حينتذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للضرورة (الدرالخارعلى المشردالحار:٢٠١٢هـ١٠٣٧- البحر:٢٠٣٦-۲) (۲) منتقاد حاشیة الطحطاوی:۳۳۳\_(۳) منزیه:۱ر۹۹،البحر:۲ر۱۰-

<sup>(</sup>٣)اوقراته من مصحف أي مافيه قرآن مطلقاً لأنه تعلم إلا إذاكا ن حافظاً لما قراه وقوأ بلاحمل (الدرالخارعلى بامش روالحار:٢٠١٨٣-٣٨٣)

ا الحام المجيفة : مرده لفظ جوقر آن مين سے مواور بے اختيار زبان سے نكل جوئر آن مين سے مواور بے اختيار زبان سے نكل جائے تو اگر اس كتكية كلام ميں سے موجيت " نغم" وغيره تو اس سے نماز فاسد موجائے گا اورا گرتكية كلام نه موتو نماز فاسد نه موگى۔ (۱)

فائدہ: کیوں کہ اگر تکیہ کلام میں سے ہوتو وہ اس کا کلام شار ہوگا اور اگر تکیہ کلام میں سے ہوتو وہ اس کا کلام شار ہوگا اور اگر تکیہ کلام میں سے نہ ہوتو وہ قر آن کی نہ ہوتو ہم سے نہ ہوتو وہ قر آن کی نہ ہوتو ہم صورت نماز فاسد ہوجائے گی، یعنی خواہ تکیہ کلام ہویانہ ہو۔

۱۰۳ ما المحالی المحالی المور کودور کرنے کے لئے کا کول الخ پڑھا تو اگروسور دنیوی امور سے جوتو نماز فاسدنہ ہوگی۔ (۱) امور سے جاتے ہماز میں ہرائی وعاما نگنا جونہ قرآن وحدیث میں آئی ہے اور نہاس کا ما نگنا بندوں سے حال ہے نماز کوفاسد کردیتا ہے۔ (۱)

جیسے کھانا، مال، بیوی، وغیرہ .....کی دعا ما گئی تو نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ عادتا اس کا ما نگنا بندوں سے محال نہیں اور نہ بیقر آن وحدیث میں منقول دعاؤں میں سے ہے۔ (م)

اورجودعا قرآن وحدیث میں منقول ہے یااس کا مانگنا بندوں سے محال ہے، جیسے رزق ، مغفرت، عافیت وغیرہ تواس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۵)

(۱)ولوجرى على لسانه "نعم" أو "آرى" إن كان يعتادها في كلامه تفسد لأنه من كلامه وإلالا لأنه من قرآن (الدرالخارعلي بامشروالخار:۳۸۲/۲)

(۲)ولوحوقل للفع الوسوسة :إن لأمور الدنيا تفسد لالأمور الآغرة (الدرائق)ركل بامش روائح ر:۲/۱۳۸۱ البحر:۲/۷) (۳)وإن لم يكن في القرآن أو في العاثور ول ايستحل سؤاله لاتفسد (البحرالرائق:۲/۵)الدرائق رالثامی:۲/۵/۱۲ کان يستحل سؤاله لاتفسد (البحرالرائق:۲/۵)الدرائق والثامی:۲/۲/۲/۲۷) (۳)مثل قوله أللهم اطعمنی واقضی دینی أو زوجنی فإنه يفسد (حدرية:۱۰۰۱) (۵)مثل العافية والمغفرة والرزق ..... لاتفسد (حدرية:۱۰۰۱)

#### اعمال مفسده:

۱۰۱- فعل بطع: ہرایا عمل کثیر جونہ نماز کے اعمال میں سے ہواور نہاں کی املاح میں سے ہواور نہاں کی املاح میں سے بنماز کوفاسد کردیتا ہے ،خواہ وہ عمل اختیار سے کرے یا بلااختیار۔ (۱)

تشریخ: نماز کے اعمال اور اصلاح میں سے نہ ہونے کی قیداس لئے ہے کہ جوعمل نماز کے اعمال میں سے ہوجیے رکوع یا سجد بے پراضافہ کرلیا، یا نماز کی اصلاح کے لئے ہوجیے مدٹ سبقت کرنے پر چلنا اور وضوکر ناتو ریا گر چیمل کثیر ہے ،لیکن نماز کوفاسد ہوبیے مدٹ سبقت کرنے پر چلنا اور وضوکر ناتو ریا گر چیمل کثیر ہے ،لیکن نماز کوفاسد نہیں کرتا۔ (ان کے علاوہ باتی ہمل کثیر نماز کوفاسد کردیتا ہے ) (۱)

**LL** 

بچرمل کثیراور ہوں کے درمیان حدفاصل میں فقہاء کا اختلاف ہے، اس سلسلے میں یانچ اتوال مشہور ہیں: '

اول: ایماعمل جس سے فاعل کو دور ہے دیکھنے والا بیافین کرے یا اس کو غالب گان گذرے کہ میخص نماز میں نہیں ہے وہ کثیر ہے۔ اور جس عمل سے نماز میں نہ ہونے وہ کا غالب گمان نہ مو بلکہ شبہ ہوتے وہ قلیل ہے۔ (۳)

دوم: جوکام عاد تادو ہاتھ سے کیا جاتا ہو، جیسے ممامہ بائدھنا، کرتا پہننا، پاجامہ پہننا وغیرہ دہ کثیر ہے، خواہ ایک ہی ہاتھ سے کر ہے۔ اور جو کام عاد تا ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو جیسے ازار بند کھولنا، ٹو پی پہننا یا اتار نا (یامو بائل کا بٹن بند کرنا) وغیرہ وہ قلیل ہے آگر چہ دوہاتھ سے کیا جائے۔ (۳)

سوم: تين تركات متواتره بول، يعنى ان كورميان بقترتين يح كوقفه نه بوتو (ا) ويفسدها كل عمل كثير ليس من اعمالها و لاإصلاحها (ورمخار: ٢٨٢٠/٢) و لا يشترط فيما يفسد الصلواة الاختيار (كبيرى: ٣٨٢) (١) شاى: ٣٨٥-٣٨٥- ١٠٠٥ يشترط فيما يفسد الصلواة الاختيار (كبيرى: ٣٨٢) (١) شاى: ٣٨٥/٢- ٣٨٥) (٣) وإن شك أنه فيها أم لا؟ فقليل (الدرالخار على إمش روالحار: ٢٨٥/٢) (٣) الثانى: أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة. (شاى: ٣٨٥/٢)

فقهى ضوابط

ووكثرب،ورنديل بـ (١)

یں میں ہے۔ اس کے لئے فاعل عاد تا علا صدہ مجلس کرتا ہودہ کیر ہے، ہے ہے کہ ودودھ بلاناوغیرہ۔ (۱)

پنجم: خودنمازی کی رائے پرموقوف ہے، یعنی نمازی جس کو کیٹر سمجھے وہ کیٹر ہے اور جس کولیل سمجھے وہ کیل ہے۔ (۳)

یہ آخری قول امام ابو صنیفہ کے خداق کے موافق ہے، کیوں کہ امام صاحب اکر مسائل میں مبتلی برکی رائے پر حکم کامدار دکھتے ہیں۔

اب ان بى اصول يرمتفرع مونے والى كي جريز ئيات ملاحظ فرمائيں:

(۱) اگر کی نے تماز میں دھکادیا جس سے متواتر تین قدم ہٹ گیایا اپ بجدہ کی جگہ سے ہٹ گیا اپ بجدہ کی جہ سے ہٹ گیا تو تماز قاسد ہوجائے گی، (۳) کیوں کہ مل کیٹر اختیار سے ہو یا بلا اختیار نماز فاسد کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ (۵) (لیکن اگر تماز میں اٹھتے بیٹھتے دونوں پاؤں کیٹر سے میں الجھ کے اور اس کی وجہ سے آ کے پیچھے ہوگیا تو بوجہ عذر اور کیٹر الوقوع ہوئے ناز فاسدنہ ہوگی۔ (۲)

(۲)سانپ، بچھوکونماز میں مارا تو اگر تین قدم نہیں چلنا پڑااور نہ تین ضربوں کی صاحب ہوئی تو نماز فاسد ہوجائے گی ،گر

(١) الثالث: الحركات الثلاثة المتوالية كثير، وإلافقليل (شاي:٣٨٥/٢)

(۲)الرابع : ما یکون مقصودا للفاعل بان یفرد له مجلسا علی حدة النج (شای: ۲۸۵/۲) (۳) التفویص إلی رأی المصلی، فإن استکثره فکثیر، وإلا فقلیل (شای:۲۸۵/۲)(۳)فإن من دفع أو جلبته الدابة حتی ازالته عن موضوع سجوده تفسد (الدروالشای:۲۰/۳۹)(۵)وهل یشترط فی المفسد الاختیار؟ فی الخبازیة : نعم ، وقال الحلبی : لا (ورمخار) الظاهر اعتماده للتفریع علیه (شای:۳۹)

مان ، بچوكونماز من بحى ماردينا جائر چنماز قاسد موجائ الكي كه صديث مريف من وارد بن الختلوا الأسودين في المصلوقة لعندة وَالْعَفُرَبِ (أَ)

(۳) ایک رکن میں (لیمنی تین بارمبعان الفی کے بعدروقت میں) تین مرتبہ انھا کر تھجلایا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر ہر بار ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ایک بازا تھا کر چند مرتبہ حرکت دی تو بیدا یک بی بار کھجلا تا ہوا ، اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ، لیکن باضرورت ایک بار بھی کھجلا تا مروہ ہے۔ (۲)

(م) عورت نماز پڑھ ری تھی کہ شوہ رنے شہوت سے یا بلا شہوت ہوسہ دیا ہیا شہوت کے ساتھ چھود یا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی ، بخلاف اگر عورت نے مرد کے ساتھ بیچر کت کی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی جب تک کہ مرد کواس عمل سے خواہش نہ ہوجائے ،اس کئے کہ جماع کا فاعل مرد ہے نہ کہ عورت ۔ (\*)

الما-ضابطه: نماز من (منه سے باہری) کوئی چرکھانے پینے سے

(۱) لا يكره قتل حية أوعقرب .....ولوبعمل كثير على الأظهر الكن صححه المحلى الفساد (الدرالة) على المشرروالي الإرام (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۱) إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد ولو صلاته، هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يوفع في كل مرة فلا تفسد ولو كان الحك مرة واحدة يكوه، كذا في المخلاصة (بحرية: ۱۲٬۹۰۱، تا تارها عيدا المريال ركن واحد بي بقرر تين كا ونت مراد ب، ووال عبارت سافذكيا كياب ويفسدها داء ركن حقيقة اتفاقا أو تمكنه منه بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات ويفسدها داء ركن حقيقة اتفاقا أو تمكنه منه بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات مع كشف عورة . النح (الدرالق على المشروالي مشروالي والمي (۲۸۲/۲)

رس) او مسها بشهوة او قبلها بذونها فسدت، لا لو قبلته ولم يشتهها (آمدرالمخار على المرالمخار على المرائح المرائح المرائح المرائح المرائح المرائح المرائح في ان الزوج هوائفاعل للجماع فاتياته بدواعيه في معناه ..... بنحلاف المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلايكون إتياته دواعيه منها في معناه مالم يشته الزوج (شاى:۳۹۰/۲)

كتاب الصلاة

نماز مطلقاً فاسد بهوجاتی ہے،خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر اورخواہ کھانا پینا مہوا ہو یا عمداً؛ خطاءً ہو یا تصداً۔ ہویا تصداً۔(۱)

تشریج: پس ل کے برابر بھی ہاہر سے کوئی چیز اٹھا کر کھالی یا باہر ہونٹ پر کوئی چیز تھی اور سانس کے ذریعہ اس کو اندر تھینچ لیا اور وہ چیز حلق میں چلی گئی تو نماز فاسد ہوجائے گی (خواہ ایسااس نے بے خبری میں کیا ہو)

تفریع: منه کھلا ہوا تھااور بارش کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی (کیکن اگر کھی چلی گئی تو نماز فاسد نہ ہوگی جبیبا کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیوں کہ تھی سے بچنا مشکل ہے،مؤلف)(۲)

۱**۰۸ - ضابطہ**: ہروہ مفسد صلاۃ فعل جس کونمازی بالارادہ کرےاس میں رکن کے ب*قدر* کی مہلت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

ھے:

(۱) اگر کی نے نماز میں قصد آاپ فعل سے چوتھائی عضو کے بقدرستر کھولد یا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اگر چہ فور آڈھانپ لیا ہو، کیوں کہ قصد آکسی فعل کے کرنے میں رکن کی مقدار کی رعابت نہیں۔

(۲) اسی طرح قصداً ناپاک زمین پر کھڑا ہو گیا؛ یا نماز میں کوئی ناپاک چیزا تھالی؛ یا امام ہے آگے چلا گیا وغیرہ بسب کا بہی تھم ہے بینی نماز فوراً فاسد ہوجائے گی۔ (۳) فی ہے: مفیدات صلوۃ ہے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

(۱) واكله وشوبه مطلقاً ولو سمسة ناسيا (الدرالقارعلى المشروالحار: ۳۸۲/۲) (۲) ولو سمسة ناسيا ومثله مااوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر (شامى: ۳۸۳/۲) (۳) فلو به رأى بصنعه) فسدت في الحال عندهم، قنية ،قال ح :اى وان كان أقل من اداء ركن. (شامى: ۸۲/۲)

### مكرومات نماز كابيان

۱۰۹- فعا بطع: ہروہ کام جونمازی کے لئے مفید وضروری ہو بغیر کمل کثیر کے اس کے ریے میں مضا تقدیمیں ، ورنہ کروہ ہوگا۔ (۱)

جیے بیثانی سے پسینہ بونچھنا، یا بجدے سے اٹھتے وقت داکیں باکیں کپڑا جھاڑنا اکر لیٹ نہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں، حضور پاک میں ہے اس طرح کرنا ابت ہے۔ (۱)

البتہ مجدہ میں جاتے وقت کیڑا سمیٹنا کروہ ہے، خواہ عادت کے طور پر ہویا کیڑے کوئی ہے۔ کوئی المیٹنا کر وہ ہے، خواہ عادت کے طور پر ہویا کیڑے کوئی ہے۔ اور نہ کوئی ہے۔ کوئی کے نہ مفید ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ از قبیل نزاکت وتکلف ہے۔ (۱)

ا۔ ضابطہ: ہروہ نماز جوکراہت تح کی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ داجب ہوں نماز جوکراہت تح کی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ ستحب ہے۔ (اجب ہاور جوکراہت تر میں کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ ستحب ہے۔ (اجب ہاں صفت یافعل کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جونماز کے اللہ صفاحی نادی ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جونماز کے

(۱) شای: ۲/۲ مر (۲) (وعبثه) هوفعل بغرض غیرصحیح . قال فی النهایة: وحاصله آن کل عمل هو مفید للمصلی فلاباس به، اصله ماروی آن النبی صلی الله علیه وسلم عرق فی صلاته فسلت العرق عن جینه ، ای مسحه لأنه کان یؤذیه فکان مفیداً، وفی زمن الصیف کان إذاقام من السجود نفض ثوبه یمنة ویسرة لأنه کان مفیداً کی لاتبقی صورة، فاما مالیس بمفید فهو العبث (شای: ۲/۲ مر)

(۳) وكره كفه أى رفعه ولو لتراب كمشمر كتم أو ذيل (الدرالخار)وحود النحير الرملى مايفيد أن الكراهة فيه تحريمة (شامى:۲/۲۰۳)

(٣)والحق أن التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريمة فتجب الاعادة أو تنزيهة فمستحب (شاى:٢/١٣١-٣٠٠)

خشوع وخضوع میں مخل ہے مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

جیے کی کے چبرے کے سامنے؛ یاسوئے ہوئے فخص کے سامنے (جبکہ اس کی وجہ سے نماز میں دھیان ہٹنے کا خطرہ ہو) یا نجاست کے سامنے؛ یا قبر کے سامنے! نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

نیز بیشاپ د پاخانہ کے شدید تقاضہ کے وقت یا سخت بھوک لگی ہواور کھانا تیار ہوتو اس حال میں بھی نماز مکر وہ تحریمی ہے اگر چہ جماعت فوت ہوجائے۔

البت اگروفت تنگ ہواور فرض یا واجب نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہوتو کروہ نہیں بلکہ اولی ہے کہ ای حالت میں نماز اواکرے، کیوں کہ کراہت کے ساتھ نماز اواکرنا قضا کرنے ہے بہتر ہے۔ (۱)

ای طرح لوگوں کی گذرگاہوں پر بغیرسترہ کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کیوں کہ اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ (۳)

## نفل نماز كابيان

۱۱۲- صابطه : نقل کا ہر شفعہ (دور کعت) مستقل نماز ہے۔ (۳) تفریعات:

(۱) پس نفل کی تیسری رکعت میں تعوذ بسمیداور شاپڑھنامستحب ہے۔ (۵) (۲) اور نفل کی ہر رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے (اگر کسی

(۱) متفاد حاشية الطحطاوى: ۳۵۸-۳۵۸، البحر:۵۵/۲) و كذا الريح وإن مضى عليها أجزئه وقد أساء ،ولو ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته يصلى لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء (بندية:ارعه، اثالى:۱۸/۳۰-كيرى: ۱۳) لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء (بندية:ارعه، ثالى:۱۸/۳۰-كيرى: ۱۳) (۳) طحطاوى: ۳۵۲\_(۳) تواعدالفته :۱۰۰ـ(۵) وقالوا: يستحب الاستفتاح في الثالثة والتعوذ. الخ (شامي، ۱۵۰/۱۵)

ركنت بين سورت نبيس ملائي توسجده سهوواجب بوكا)(١)

(۳) اگر کسی نے چار رکعت نفل کی نبیت کی اور دور کعت پر سلام پھیردیا یا اس کے بقش کیا یعنی دور کعت کی نبیت کی اور چار رکعت پڑھ لی تو کوئی مضا کھنہیں، کیوں کہ ہر شفعہ مستفل نمازے بنمازی جب دوسرے شفعہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو سابق تحریمہ پر بناکر نے والا ہوتا ہے، کو یا دوسرا نیا تحریمہ کہتا ہے۔
بناکر نے والا ہوتا ہے، کو یا دوسرا نیا تحریمہ کہتا ہے۔

۸٣

(۴)اگر کسی ایک شفعه میں فساد آگیا (خواه وه شفعه اول ہویا ثانی) تو صرف اسی شفعه کی قضاوا جب ہوگی، دوسر ہے شفعه کی قضاوا جب نہ ہوگی۔ <sup>(۲)</sup>

# نمازی کے آگے سے گذرنے کا اورسترہ کا بیان

۱۱۳- ضابطه: ستره کی لمبائی کم از کم ایک ہاتھ (دوبالشت)اور چوڑائی بقدرایک انگلی ہونی جائے۔ (۱۲)

تفریع: پس بعض مساجد میں (بطورسترہ)جولکڑے کا تختہ وغیرہ رکھتے ہیں جس کی اونچائی، ایک ہاتھ سے بھی کم ہوتی ہے، وہ سیح نہیں، اس کے بیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو سامنے سے گذرنا حائز نہیں۔ سامنے سے گذرنا حائز نہیں۔

۱۱۳- فعل بطله: سر ه کا عتبار صرف قیام کی حالت میں ہے۔ (۳)
تفریع : پس اگرکوئی ری وغیرہ جھت سے لکی ہوئی ہواور قیام کے وقت سر ہ رہتی ہواور کوئی سر کے میں کمر پر آ جاتی ہوتو کوئی حرج نہیں، ایسے سر ہ کے پرے سے گزرنا جائز ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) مراقی الفلاح:۲۳۸\_(۲) شامی:۲ر۱۵۰\_(۳) ېدايه:۱ر۱۳۸، حندريه:۱ر۱۳۰

<sup>(</sup>٣) ونوستارة توتفع إذا سجد وتعود إذا قام (الدرالخارعلي بامش ردالخار:٢٠٠٠)

<sup>(</sup>۵)ولو ستارة ترتفع أى تزول بحركة رأسه ...وصورته :أن تكون الستارة من أوب أو نحوه معلقة في سقف مثلًا ثم يصلى قريباً منه ،فإذا سجد تقع على بها في سود الله على الماد الماد الله على الماد الماد

۱۱۵- منابطه: نمازی کے آگے ہے گذرنا مکروہ ہے، ہنا مکروہ ہیں۔(ا) تفریعات:

(۱) پی نمازی کے آگے بیٹھا ہوا مخص اٹھ کر جاسکتا ہے، کیوں کہ یہ بٹنا ہے، گذرنا نہیں ہے جوممنوع ہے۔

(۱) ای پربیمسکلہ می متفرع ہوگا کہ اگر دوخض نمازی کے آگے سے گذرنا چاہیں تو ان میں سے ایک فخص نمازی کے سامنے پیچے کرکے کھڑا ہوجائے اور دوسر افخف اس کی آڑسے گذرجائے ، پھر پہلاخض ای طرح کرے اور دونوں اس طرح گذرجا کیں تو یہ جائز ہے۔

(۳) ای سے بیجی معلوم ہوگیا کہ آج کل لوگوں میں جو بیمل مروج ہے کہ نمازی کے بغازی کے بغازی کے بغازی کے بغازی کے بغال میں بیٹھا ہوا تخص اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے اور سامنے سے گذر نے والا گذر جاتا ہے، پھروہ اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے تواس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔

### قضانمازول كابيان

تمهید: جانا چاہئے کہ قضااور وقتیہ نمازوں میں اور خود قضا نمازوں میں ترتیب
واجب ہیں۔ پس اگر کی وجہ سے نماز قضا ہوجائے تو پہلے قضا نماز پڑھے، پھر وقتیہ نماز
اداکر ہے۔ ای طرح خودا کس میں قضا نمازوں میں بھی جوسب سے پہلے قضا ہوئی ہے
اس کو پہلے پڑھے، پھراس کے بعد بعد والی، پھراس کے بعد بعد والی، ای ترتیب سے
قضا کرے۔ اگر ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گاتو نمازیں درست نہ ہوں گی ، پھر سے
قضا کرے۔ اگر ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گاتو نمازیں درست نہ ہوں گی ، پھر سے
وسعة ته (شای: ۲۰۷۰)

<sup>(</sup>۱) الدادالفتاوگ: ۱/۲۹۱ـ(۲) ولومر النان يقوم أحلحما أمامه ويمر الآخو ويفعل الآخو، هكذا يموان (شامی:۱/۲۰۱۰م) (۳)

الزنيب پردهني مول کی \_(۱)

، البنة بعض صورتول میں بیرتر تیب ساقط ہوجاتی ہے،اس کومندرجہ ذیل ضوابط البنتہ بعض ملاحظہ سیجئے۔ البنتہ بیات میں ملاحظہ سیجئے۔

۸۵

المال من المحلة: وقت كَنَّكَ سه وقتيه اور تضاهل ترتيب ما قطه و جاتى ہے۔ (۲)

تشریخ: پس اگر وقت اتنا تنگ ہوگیا ہو کہ تضانماز پڑھنے میں وقتیہ نماز فوت ہو جاتی ہو، مثلاً کسی کے ذمہ فجر اور ظہر باتی ہے اور اب عصر کا وقت اتنا تنگ رہ گیا ہے کہ قضانماز پڑھنے میں عصر کا وقت (اصل وقت نہ کہ مستحب وقت بہی معتمد ہے) (۳) ککل جائے گاتو پہلے عصر پڑھ لے۔

اوراگراتنا وقت ہو کہ عصر کے ساتھ صرف فجر پڑھ سکتا ہے، ظہر نہیں پڑھ سکتا تو واجب ہوگا کہ پہلے فجر پڑھ، پھر عصر اداکرے، یعنی وقت ہے پہلے جس قدر قضا نماز کی گئجائش ہو پہلے اس کو اداکرے، پھر وقت کو پڑھے، تی کہ سی کی عشا کی نماز مع وتر کے گئجائش ہو پہلے اس کو اداکرے، پھر وقت کے کو پڑھ سکتا ہے تواس پر کے قضا ہوگئی اور فجر میں اتنا وقت رہ گیا ہے کہ صرف پانچ رکعتوں کو پڑھ سکتا ہے تواس پر واجب ہوگا کہ پہلے وتر پڑھے، پھر فجر کی دور کعت فرض پڑھے (فجر کی سنتیں اس صورت واجب ہوگا کہ پہلے وتر پڑھے، پھر فجر کی دور کعت فرض پڑھے (فجر کی سنتیں اس سورے طلوع ہونے کے بعد عشا کی قضا کرے (اور بعد طلوع ، فجر کی سنتیں پڑھے لیق بہتر ہے واجب نہیں) (")

(۱) مراقی الفلاح علی بامش الطحطاوی: ۱۲۳ ، الدرالخار علی بامش ردالمختار:۲/۲۳۵\_

(۲) براي: ۱۵۲۱ (۳) فالذي ينبغي اعتماده ماعليه آكثر المشايخ من أن المعتبر أمل الوقت عند علمائنا الثلالة (شامي: ۵۲۳/۲) (۱۹) وإن كانت المتروكة آكثر أصل الوقت عند علمائنا الثلالة (شامي: ۵۲۳/۲) (۱۹) وإن كانت المتروكة آكثر من واحدة والوقت يسع فيه بعضها مع الوقتية لا تجوز الوقتية مالم يقضى ذالك البعض حتى لو تذكر في وقت الفجر أنه لم يصلى العشاء والوتر وبقى من الوقت مالا البعض حتى لو تذكر في وقت الفجر أنه لم يصلى العشاء والوتر وبقى الوتر ثم يصلى يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى الوتر ثم يصلى الفجر ثم يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عدي: ۱۲۲۲/۱، الحرال القر: ۱۲۵/۲)

فاكدہ: جمعہ كے فوت بونے كا انديشہ منظط ترتيب نبس بين صاحب ترتيب كيا اللہ يشر منظط ترتيب نبس بين صاحب ترتيب كيا فائد تنظيم يوشھے۔ (ا) پہلے تضايز ھے پھر جمعیل جائے تو بہتر ہے ورن ظهر پڑھے۔ (ا) ١١١- صابطه: قضانماز كو بھول جانا ترتيب كوما قط كر ديتا ہے۔ (۱)

تشری : پس اگر قضانمازیاد ندر ہے اور بہلے وقتیہ پڑھ لی تو تر تیب ساقط موجائے گی کی وہ وقتیہ نماز سے موجائے گی ،اس کو دو ہرانے کی ضرورت نہیں۔ مال نمازیں یاد آجائے کے قضایاتی ہے تو یہ وقتیہ نماز فاسد ہوجائے گی ، سلے قضا

ہاں نماز میں یاد آجائے کہ قضاباتی ہے توبیہ وقتیہ نماز فاسد ہوجائے گی، پیلے قضا نماز پڑھناضروری ہے۔(")

فائدہ: ظاہرالروایت میں جہل مقط ترتیب نہیں، لیکن ایک روایت میں المم صاحب سے بواسط کوسن بن زیاداس کے خلاف بھی مروی ہے بعن جہل مقط ہے (یعنی جس کو بیمسئل معلوم نہ ہوکہ قضا میں ترتیب ضروری ہے، اس پرتر تیب فرض نہیں) ای کو بہت سے مشائخ نے اختیار کیا ہے، جیسا کہ تمر تاشی میں ہے۔ (م)

(۱)ولو أن مصلى الجمعة تذكر أن عليه الفجر فإن كان بحيث لو قطعها واشتغل بالفجر تفوته الجمعة ولايفوته الوقت فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله يقطع الجمعة ويصلى الفجر ثم يصلى الظهر (بمندية:١٢٢/٢)

(۲) بدایه: ار۱۵۴\_(۳) البحرالرائق: ۲ر۲۸۱- پیما، ہندیہ: ار۱۲۴، شای:۲ر۵۳\_

(٣)ولا يعتبر الجهل وعبارة النقاية فرض الترتيب ولو جاهلا به ٥١. قال شارحها العلامة القهستاني :عند أنمتنا الثلاثة -وعن الحسن عنه أنه إذالم يعلم به لم يجب عليه وبه أخد الأكثرون كما في التمرتاشي (حاشية الططاوي:٣٣٣)

(۵)ېزاري:۱۵۴۱۱

ے لین دونوں کا وقت ایک ہے، پس وتر کوستقل علا حدہ نماز شارنہیں کریں گے۔ (۱) فائدہ(۲): پھر جب قضا کرتے کرتے پانچ نمازیں رہ جائیں تو کیاتر تیب اوٹ آئے گی انہیں؟اس میں اختلاف ہے اصح قول کے بموجب تر تیب عودنہیں کرے گی، یں وہ اب بھی جس طرح جا ہے پڑھ سکتا ہے، یہی معتداور مفتی بقول ہے۔ (۲) 119- فعل بطعه: آسته یابلندآ واز سے قر اُت کرنے میں قضا نماز اوا کے مانند

ے،خواہ دن میں قضا کرے بارات میں۔<sup>(۳)</sup>

تشریح: بس اگر قضانماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو جہری نماز جہرا اور سری نماز سرأیر منا واجب ہوگا،خواہ رات میں ہویادن میں۔اوراگر تنہاادا کرے تو سری نمازسرابی پڑھے اور جری نماز میں اختیارہ جرایرے یاسرا مرجرایر هناافضل ہ،جیما کہادا کا حکم ہے۔

#### سجده سهوكا بيإن

-11- ضابطه: ایک رکن کی ادائیگی کے بعد دوسرے رکن میں تاخیر نہ

(١)غير الوتر فمانه لايعد مسقطا في كثرة الفوائت....الخ (مراقى الفلاح على بإمش الطمطاوى: ٣٣٣٣) (٢) التوتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضا بعض الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة الأصح أنه لايعود.....قال الشيخ الإمام الزاهد أبوحفص الكبير وعليه الفتوي (هنديي:٢٣/٢٢، كتاب الفقه على المذاهب الابعة:٢٠ر ٣٨٧)(٣)أن القضاء كالأداء....الخ (شاي:١٥٢/٢٥٢)

(٣)ومتى قضى الفوائت إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاة يجهر فيها يجهرفيهاالإمام بالقرأة ، وإن قضاها وحده يتخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كما في الوقت ويخافت فيما يخافت فيه حتما وكذا الإمام(هنديـ:١٢١١، ثاى:٢/١٥٦،منحة الخالق:١/٢١٥)

کرناواجب ہے، ہوااس کے خلاف کرنے سے مجدہ مہوداجب ہوتا ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پیں اگر تین سجدے کرلئے ؛ یا دورکوع کر لئے تو سجدہ واجب ہوگا۔ (۲) ای طرح سورہ فاتحہ کے بعد دیر تک خاموش رہا پھرسورت ملائی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

(۳) قعدہ اولی میں تشہد کے بعد تین مرتبہ سبحان اللف کے بفقر ربیھار ہاتو سجدہ مہو واجب ہوگا۔

(٣) فرض نماز مين التحيات سے اوپر اللهم صل على محمدتك پڑھليا تو مجدة سيوواجب موكا۔

کیوں کہ ان تمام صورتوں میں دوسر بے رکن میں بلاضرورت تا خیر ہوگئ۔
استدراک: لیکن نفل نماز کے قعدہ اولی میں التحیات سے اوپر درودشریف پڑھلیا
تو سجدہ سہوواجب نہ ہوگا، بلکہ یہاں درود پڑھنا مستحب ہے، کیوں کہ فل کا ہر شفعہ
(دورکعت) مستقل نماز ہے۔

### نماز میں شک کابیان

۱۲۱- **ضابطه: ش**ک کااعتبارنماز میں ہے نماز کے بعد شک کااعتبار نہیں۔ (۱) تشریخ: پس اگرنماز سے فراغت کے بعد شک ہوا کہ بین رکعت پڑھی یا جار! تو اس کااعتبار نہیں نماز ہوگئی۔

ای طرح نماز کے بعد شک ہوا کہ حدث ہواہے ؛یا کپڑے پر نجاست کی ہے ؟ یا سے نہیں کیا ؛ وغیرہ او بھی بہی تھم ہے (بعنی نماز ہوگئ)

(۱)الدروالثامی:۱۵۱/۲)تقدم أن الشك خارج الصلوة لايعتبر (شامی:۵۲۳/۲). حاشية الطحطاوي:۳۲۷)(۳) قائدہ: اگرنماذ کے بعد کسی معتبر فخض نے خبر دی کہ تین رکعت پڑھی ہے تو اگر نمازی کو بیٹنی طور پر چار رکعت پڑھنا یاد ہے تو نماز کالوٹانا واجب نہیں (اس کی بات کا اعتبار نہ کر ہے) اورا گرشک ہے تو نماز کالوٹانا واجب ہے، کیوں کرمجر کی خبر ہے ایک جانب کو ترجیح حاصل ہوگئی۔ (ا)

نوت : سجدہ سہو ہے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

#### سجدة تلاوت كابيان

۱۲۱- فعا بطه: آیت بجدہ سننے سے بحدہ تلادت اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ تلادت میں ہوں۔ (۲۰ جب بوتا ہے جب کہ تلادت میں ہوں۔ (۶۰ کے لئے تمیز ضروری ہے) ورنہ واجب نہیں۔ (۲۰ تفریعی: پس اگر کسی پاگل آدی، یاسوئے ہوئے فض ، یاپر عمو ، یاٹیپ ریکارڈ سے آیت بجدہ نی تو بحدہ تلادت واجب نہیں، کیوں کہ ان پڑھنے والوں میں تمیز نہیں۔ (۳) لیکن اگر دیٹہ یوں یائی وی سے سنے تو احتیاطاً بحدہ تلادت واجب ہوگا، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ ریکارڈ یا ٹیپ کی ہوئی آ وازنہ ہو، بلکہ خودای وقت قاری پڑھتا ہو یعنی ٹیلی کاسٹ کی صورت ہو) (۱۳)

اوراگرحائضہ یا نابالغ ہے آیت مجدو سے تو مجدو مطاوت واجب ہے، کیوں کدان میں تمیز موجود ہے (اگر چہ خود حائضہ اور نابالغ پر مجدو واجب نہ ہوگا، کیوں کہ وہ نماز کے

(۱) اخبره عدل بأنه ماصلى أربعا وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطاً. ولو اختلف الامام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم (الدرالخارط) بامش روالحي ر: ٥٦١٣، مندية ارا٣) (٢) السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتميز (شاى: ٥٨١/٢)

(٣)ذكر شيخ الاسلام أنه لايجب بالسماع من مجنون أو بالم أو طائر..واستحسنه في الحلية (شائي:١٨٥٦) (٣) كودية:١٤٢١/١-

(سبم يغلّ

۱۲۳- منابطه بجدا اوت کوجوب کامار پڑھے یاسنے پہے جمریکا تعلق موت سے ہے۔

تفریع: پس آیت مجده لکھے؛ یاس کی طرف نظر کرنے ؛ یادل میں پڑھنے سے محدہ تلاوت واجب منام کا۔ (۳)

۱۱۳ صابطه بمل تعدیز ول وجع نین کدی مجمله بهرایک بود) است ایک بود) تن مجبکه سبایک بود) تفریع بین اگر کس ایک آیت بده کوایک بی مجلس مستعدبار پرهایا ساتوایک بی مجده کافی بوگا ،خواد اخیر می بحده کرے یا بہلی دفعہ پره کر بحده کرے یا درمیان میں کرے سب جائز ہے۔ (۵)

اورا كرمبل بدل جائے يا ايك بى مجلس من مختف آيات مجده كى تلاوت كى جائيں تو مجر برايك كے الگ لگ مجدد كرنا ہوگاء ايك مجدد كافی ندہوگا۔ (١)

الم المنابطة: بحد على آيت خواد كى يكي زبان من يره هاس سيحدة

(۱) فلانجب على كافر وصبى ومجنون وحائض ونفساء :قرؤوا أو سمعوا الأنهم ليسوا أهلا لها وتجب بتلاوتهم يعنى المذكورين (الدرالتحارعلى بامش روالحار: ١٨٥٥ مندية:١١٢١) (٢) متقادهندية:تا تارغانيد

(٣) ولا تجب السجلة بكتابة القرآن كلا في فتاوى قاضى خان ..إذا قرأ آية السجلة بالهجاء لم تجب السجلة كذا في السراج (حندية: الاالتاتار فائية: الراسجلة كذا في السراج (حندية: الالااتاتار فائية: الراسجلة كذا في السراج (حدية: الالاارالي المن رواح الرياد الإلاار التحار في المن رواح الرياد المناد الدرالي المن رواح المناد الم

(۵)كمن كررها أى الآية الواحلة فى مجلس واحد حيث تكفيه سجلة واحده سواء كانت فى ابتلاء التلاوة أو اثنائها أو بعلها للتلاخل .. الغ (مراتى القلاح: ١٩٣٠، حديد: ١٣٣١، الدرالخارعلى بامش روالحار: ١٩١٢)

(۲)(منديه:۱۳۱۶)

ملاوت واجب موجا تا ہے۔

تشریخ: پس اردویافاری وغیره میس مجده کی آیت کا ترجمه پرهاتو سجده واجب موجائے گا خواه وه ترجمه محصا مویانه محصا موان

میتکم جب ہے کہ لفظ بلظ ترجمہ کیا ہو،اگر لفظی ترجمہ کی بجائے تفسیر کی تو بولنے والے اور سننے والے کسی پر بھی سجدہ واجب نہیں۔(۳)

#### نماز مين سجيرة تلاوت

۱۲۷- **ضا بطه**: نماز میں سجدہ تلاوت کا واجب ہونا صرف قیام میں تلاوت کے ساتھ خاص ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تفریع: پس اگر کوئی شخص رکوع یا سجده یا قعده میں سجدے کی آیت تلاوت کرے توسیده واجب ندہوگا، کیول کہ ان ار کان میں قر اُت ممنوع ہے۔ (۵)

112 فعل بطله بحدة تلاوت كي مين بورى نماز مجلس واحد كي مين بهر (۱) تفريعات:

(۱) پس نماز میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار تلاوت کرتار ہاتو اخیر میں ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

(۲) ای طرح نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کرلیا، پھراس رکعت میں وہی آیت پھرسے پڑھی تو دوبارہ سجدہ واجب نہ ہوگا، بلکہ دُوسری تنیسری یا چوتھی رکعت میں

(۱) بهنديه: ۱۳۲۷ ـ (۲) و لوتلاها باالفارسية اتفاقاً فهم أو لم يفهم لكونها قرآناً من وجه (مراقى القلاح على بامش الطحطاوى: ۴۸۰) (۳) احسن الفتاوى: ۲۲٪۲۰ ـ

(٣) الدرالتخارعلى بامش روالحتار:٢٠/٥٥٥ـ(٥) والاتجب على من تلا في دكوعه أو سجوده أو تشهده للحجر فيها عن القرأة. (الدرالتخارعلى بامش روالحتار:٢٠/٥٤٨)

(۲) متفادهندید:ار۳۵ا\_

رو مع تب بمی مجده واجب نه موگا، یکی مج به کول که پوری نماز مجلس واحد کے محم میں ہے۔ (۱)

۱۲۸- سابطه: برصورت می آیت بحده سننے سے بحده نماز سے باہرواجب موتا ہے، نواه نماز میں سنے باہرواجب ہوتا ہے، نواه نماز میں سنے بائر انمازی سے سنے باغیر نمازی سے بائر انمازی سے سنے باغیر نمازی سے بائر انمازی سے سنے باغیر نمازی سے سناقر یصورت معلیٰ ہے) (۱۲)

تفريعات:

(۱) پی اگر نمازی نے منفرد سے بیا پنے امام کے علاوہ دوسر سے امام سے بیا پنے امام کے مقتدی سے بیا دوسر سے امام کے مقتدی سے بیا خارج نماز کی شخص سے آیت سجدہ کی تو ان تمام صورتوں میں نماز سے فراغت کے بعد سجدہ کر ہے، اگر نماز بی میں کرلیا تو کافی نہ دوگا (تا ہم نماز فاسدنہ ہوگی) (۳)

(۱) المصلى إذا قرأآية السجدة في الأولى ثم اعادها في الركعة الثانية والثالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجلها وهو الأصح ، كذا في الخلاصة (يحربي: الر ١٣٥) (٢) متقادثا ك:٢/٥٨٨/٢ لح":٢/٣/٢\_

(٣) ولو سمع المصلى السجدة من غيره لم يسجد فيها لأنها غير صلاتية، بل يسبحد بعدها (الدرالخار) (ولوسمع المصلى)أى سواء كان إماما أو مؤتما أو منفرداً وقوله: "من غيره "أى ممن ليس معه في الصلاة سواء كان إماما غير إمامه أو منفرداً أو غير مصل أصلاً (شاى:٥٨٨/٢)ولو سمعها المصلى من غيره سبحد بعد الصلاة ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة (كزالدة ألى ١٣/٢))

ساتھ بحدہ ل جائے تو کر لے درنہ وہ ای رکعت میں شامل ہونے کی وجہ سے حکما مجدہ کرنے والا شار ہوگا ، اب اس پرنہ نماز میں مجدہ ہے اورنہ نماز کے باہر ایکن اگر بعدوالی رکعت میں شریک ہواتو نماز سے باہر مجدہ لازم ہوگا جیسا کہ او بربیان ہوا) (۱)

۱۲۹- فعلی بطعه: هر وه سجدهٔ تلاوت جونماز مین واجب هوا، اگرنماز مین ادانبین کیاتوده ساقط موجواتا به بایمان نماز سی با براس کی قضاور ست نبیس در (۱) سفر شرعی اور مسافر کی نماز کابیان

۱۳۰۰- **صنا بطه:** مسافت سفر میں اس داستہ کا اعتبار ہوتا ہے جس پر مسافر سفر کرتا ہے۔ <sup>(۳)</sup> تفریعات:

(۱) پس اگر کسی مقام تک پینچنے کے لئے دوراستے ہوں، ایک راستے سے مسافر ہوتا ہواور دومرے راستے سے نہ ہوتا ہوتو جس راستے سے سفر کرے گاای کا اعتبار ہوگا،اگر لیے راستہ سے کیا تو مسافر ہوگاور نہیں۔(۲)

(۲) ای طرح اگرکوئی محض ارده سفر سے اپنی ستی کے اردگرددیہاتوں میں استے چکراگائے کہ اس کی مجموعی مسافت ۸۸میل ہوجائے تو مسافر ہوجائے گاادراس پرقصر

(۱) ولوسمع آیة السجدة من إمام فلم یأتم به أصلا أو اثتم به فی رکعة أخری غیر اللتی تلی الآیة فیها و سجد لها الإمام، بسجد السامع سجودا خارج الصلاة ..... وإن اثتم السامع قبل سجود إمامه لها سجد معه ..... فإن اقتدی السامع به .....بعد سجودها و کان اقتدائه فی رکعتها صار السامع مدرکا لها حکما.... فلا یسجد اصلا (مراقی القلاح علی بامش الطحطا وی:۲۹۲، البحرالرائق:۲۱۵/۲)

(۲) و كل سجدة وجبت فى الصلواة ولم تؤدى فيها سقطت (شامى:۵۸۵/۲) (٣) ستفادم دريه: ١٣٨١ ـ (٣) ولولموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخو اقل قصر فى الأول لاالثانى (الدرالخارع) بامش روالخار:٢٠٣/٢)

لازمہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

فائدہ: ۲۸۸میل موجودہ زمانے کے حساب سے کے کرکلومیٹر ۲۲۸۸میٹرا۵رمیٹی میٹر ۱ میل موجودہ زمانے کے حساب سے کے کرکلومیٹر ۱۲۸۸میٹرا۵رمیٹی میٹر اور می میٹر کا ہوتا ہے (۱) اس سے کم مسافت کے ارادہ سے سفر کیا تو قصر جائز نہیں ، اگر چہ بلا ارادہ آگے ہوھتے ہوتھتے ہوری دنیا کا سفر کر لے۔

اسا- صابطه: جس جانب سے سفر کررہا ہوای طرف سے آبادی سے نگلنے کا اعتبار ہے۔(")

تعریکی: پس اگر دوسری طرف راستے سے دور کوئی محلّہ بڑھا ہوا ہوتو اس کا اعتبار ہیں۔

البت اگردونوں جانب ای شم کی آبادی ہوتو تصرکے لئے ان کی محاذات سے لکانا ضروری ہوگا۔ (۵)

۱۳۲- صنابطه: اگردوآ بادیان آپس میں ملی ہوئی ہوں تو اس میں عرف کا ائتبارہوگا۔ (۱)

تشری بینی اگر عرف میں دونوں الگ الگ ہوں، حکومت اور کار پوریش (مینی مینی مینی بینی اگر عرف میں دونوں کے حدودوالگ الگ مقرر کے ہوں تو وہ دونوں مینی اور عربی اور کار بالیکا) نے دونوں کے حدودوالگ الگ مقرر کے ہوں تو وہ دونوں مستقل آبادیاں (مینی دوشہر) شار ہوں گی (جیسے دبلی اور غازی آباد) پس شری مسافر کے اطلاق کے لئے اپنی آبادی کے حدود سے نکل جانا کانی ہے۔

ادرا گرعرفا ایک ہوں تو وہ دونوں مل کرایک ہی آبادی شار ہوں گی ، قصر کے لئے

(۵)فلوكان العمران من الجانبين فلابد من مجاوزته (شامي:٢ر٥٠، كبيري:٣٩٢) (٢)رهميم:٣١٣)

<sup>(</sup>١) فآوي وارالعلوم: ١٨٥٨مـ (٢) الأوزان المحمودة (٣) البحر الراكل: ٢٢٦٨ -

<sup>(</sup>٣) من خرج من عمارة موضع اقامته من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. (الدرالتخارعلى بإمشروالحمار:٢٠٠/٢)

دونون آباد بول سے باہر لکانا ضروری ہوگا۔

۱۳۳- فعل بطله: جب سفر سے واپس لوٹے تواپی اس آبادی کے صددود میں داخل ہونے سے مقیم ہوگا جہال سے نکلنے سے مسافر ہوا تھا۔ (۱)

۱۳۴- ضابطه: اصل به ہے کہ چیز باطل ہوتی ہے اپنی مثل سے یا اپی مافوق چیز سے میا ابی ضدسے کم درجہوالی چیز سے باطل نہیں ہوتی۔(۱)

تشری بیش سے باطل ہونا: جیسے وطن اصلی باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے ؛ وطن اقامت باطل ہوتا ہے وطن اقامت سے ؛ اور وطن سکنی (جہاں پندرہ دن سے کم اقامت کی نیت ہو) باطل ہوتا ہے وطن سکنی ہے۔

ما فوق سے باطل ہونا: جیسے وطن اقامت باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے اور وطن سکنی باطل ہوتا ہے وطن اصلی اور وطن اقامت سے۔

ضدے باطل ہونا: جیسے وطن اقامت اور وطن سکنی باطل ہوتے ہیں سفر شرعی ہے۔
سم درجہ والی چیز سے باطل نہ ہونا: جیسے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا وطن اقامت،
وطن سکنی اور سفر کرنے سے ؛ اور جیسے وطن اقامت باطل نہیں ہوتا وطن سکنی سے۔
تفریعات:

(۱) اگرمحض نبیت کی اور سفرشر می شروع نہیں کیا تو وطن اقامت باطل نہیں ہوا، پس مسافر نہ ہوگا۔

(۲) سفر کیالیکن سفرشری نہیں کیا بلکہ وطن اقامت کے گردونواح میں کیا تب بھی مقیم رہا، مسافر ندہوگا۔(۳)

فائدہ: اگر کوئی شخص اپنی بیوی نیچے اور سامان کے کرمستقل رہائش کی نیت سے دوسری جگہ نشقل ہو جائے تو بیدوسری جگہ اس کی وطنیت

<sup>(</sup>۱) مندیه:اروسار(۲) در مختار وشامی:۱۱۵/۲\_

<sup>(</sup>۳)شای:۱۱۵۱۲\_

بی مواج ختم ہوگی، اگر چہ پہلی جگہ میں اس کا سامان اور جا کداد ہو۔ لیکن اگر پہلی جگہ بھی بلی ظرمیسم آتا جاتار ہے اور وہاں رہنے کا قصد ہواتو دولوں جگہیں وطن اصلی ہوں گی، پس کسی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں۔ (۱) جگہیں وطن اصلی ہوں گی، پس کسی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں۔ (۱)

مروری نیس – ۱۳۵ مروری نیس – (۳) مروری نیس – (۳)

تھرتے: پس اگر کھر ہے سفر شرعی (۴۸میل) کے قصد سے لکلا الیکن راستہ ہی میں کسی جگہ وطن اقامت بنالیا تو درست ہے، اس کے لئے ۴۸ممیل طے کرنا مغروری نہیں۔(")

ای طرح ایک جگه وطن اقامت تقااب اس کی جگه دوسراوطن اقامت بنانا چاہتا ہے تو دونوں کے درمیان ۴۸ رمیل کا فاصلہ ضروری نہیں۔ (۵)

۱۳۲۱- فعلی ایستان المست کی تعین ضروری ہے، ورندا قامت سی نہوگی (۱)
تفریع: پس اگرکوئی محض دوشہروں کوملا کر پندرہ دن کھہرنے کی نیت کرے (گوان کے درمیان معمولی قاصلہ ہو جیسے مکہ اور منی تو اس طرح دونوں میں سے کوئی بھی شہروطن اقامت نہ ہوگا) اور آ دی مسافر ہی رہے گا۔

لیکن اگر پندره دن کی نیت اس طرح کی که ایک جگه میں را تیس ریخ کا اراده ہے

(۱) يبطل بمثله إذالم يبقى له بالأول أهل – أى وإن بقى له فيه عقار (ورمخ)روشائ: ٢١٢/٢ (٢) ولهم دور وعقار فى القرى البعيدة منها، يصيفون بها بأهلهم ومناعهم فلابد من حفظها أنهما وطنان له ، لا يبطل أحدهما بالآخر (البحرالرائق:٢٣٩/٣) فلابد من حفظها أنهما وطنان له ، لا يبطل أحدهما بالآخر (بحرالرائق:٢٣٩/١) (٣) مستفاد منديد: الماما الرواية وبين أهله ثلاثة أيام كذا فى السواج ، وهو ظاهر الرواية . (بنديد: الماما الميرى: ١٩٨٩) أيام كذا فى السواج ، وهو ظاهر الرواية . (بنديد: الماما الميرى: ١٩٨٩) (۵) سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا (شامى: ١٨١٦ ) بنديد: الماما)

اور دوسری جگہ میں دن گذارنے کا تو وہ مقیم ہوجائے گا،نمازیں پوری پڑھے، کیوں کہ اعتبار راتوں کا ہے۔ (۱)

۱۳۷- صابطه: اقامت کے لئے ایک ساتھ پندرہ دن تھرنے کی نیت اروری ہے۔

تشریخ: پس اگرکوئی مسافر کسی جگداس ارادہ سے تفہرا کیل پرسوں جب کام پورا ہوجائے گاچلا جاؤں گا، جب وہ دن گذر گئے، پھر یہی نیت کی اس طرح سے پندرہ دن بلکہ سال بھر بھی ہوجائے تو قصر کرتار ہے۔

۱۳۸- **خساً بعظه:** نبیته قامت مین متبوع کی نبیت کا عنبار ہے، تالع کی نبیت کانہیں۔(r)

تشری بیس جوفض سفر میں کسی اور کے تالع ہو، جیسے بیوی اپنے شوہر کی ؛ غلام اپنے مولی کا ؛ فوجی اپنے سپر سالار کا ؛ شاگر داپنے استاذ کا اور ڈرائیوراس مخض کا جس نے اس کی گاڑی اجرت پر لی ہے تو ظاہر الروایت کے بموجب ان کی نیت اقامت کا اعتبار نہ کا اعتبار بہوگا۔ اگر وہ متبوع پندرہ دن کی ہوگا، بلکہ وہ جن کے تالع بیں اس کی نیت کا اعتبار بہوگا۔ اگر وہ متبوع پندرہ دن کی اقامت کی نیت کر لے تو بیس ما تحت لوگ بھی تقیم ہوجا کیں گے ، ورزیبیں۔ (م) اقامت کی نیت کر لے تو بیس ما تحت لوگ بھی تقیم ہوجا کیں گے ، ورزیبیں۔ (م) مقرم ارزیبیں ) (درنہ قصرجا رزیبیں) (م)

تفریع: پس اگرعورت نے حیض کی حالت میں سفر شروع کیا تو وہ مسافر نہ ہوگی ، راستے میں یاک ہوجائے تو نماز پوری پڑھے، کیوں کہ حائصہ نماز کی اہل نہیں ہے، پس

(۱)وكذا تصح إذا عين المبيت بواحدة من البلدتين لأن الاقامة تضاف لمحل المميت (مراتى الغلاح على المحطاوي:٣٢٢) (٢) البحر:٢/١٣١

(m) البحر: ٣ را ١٣ م الدر الحقار على بامش روالحقار: ٢ ر١١٧ \_ (m) البحر: ٣ را ١٣ \_

(۵) مستفاوشای:۱۹۱۴\_

فقهى ضوابط

اس حالت میں سفرشروع کرنے کی نبیت کا اعتبار نہ ہوگا۔(۱)

ہاں البتہ جہاں پاک ہوئی ہے وہاں سے ۴۸میل کا سفر اور باقی ہوتو پھر مماز ہوگئی ماز تھرکرے، ای طرح گھرے پاک نکل تھی اور راستے میں حیض آمیاتو بھی مدینہ میں اور استے میں حیض آمیاتو بھی مدینہ میں مدینہ میں اور استے میں حیض آمیاتو بھی مدینہ میں اور اور استے میں حیض آمیاتو بھی مدینہ میں مدینہ میں اور است میں مدینہ میں میں مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ م

۱۳۱- صابطه اسفرگی قضاقصر کے ساتھ اور حضر کی قضااتمام کے ساتھ پڑھی جائے گئی ہخواہ سفر میں پڑھے یا حضر میں۔ (۳)

### جمعه كى نماز كابيان

۱۳۲- صلا بطه: دیباتی جب شهر میں داخل ہوتو وہ بھی حکما شہری بن جاتا ہے، جبکہ بورادن تفہرنے کی نیت ہو، در نہیں۔ (۵)

تفریع: پس دیہات کا رہنے والا آ دمی جب جمعہ کے دن شہر میں واقل ہوتو اگر پورادن شہر میں تفہر نے گا نیت ہوتو اس پر جمعہ فرض ہوجائے گا۔۔۔۔ لیکن اگر پورادن شہر میں تفہر نے گا نیت ہوتو اس پر جمعہ واجب اگر بینیت ہوکہ اس ون جمعہ سے پہلے یا پھے بعد چلا جائے گا تو اس پر جمعہ واجب نہیں ، بہی مختار ہے (لیکن اگر جمعہ پڑھ لے تو اجر یائے گا اور ظہر ذمہ سے از (ا) طہرت الحائض وبقی لمقصدها یومان تتم فی الصحیح (درمی)ر) قال ط: وکانه لسفوط الصلاة عنها فیما مضی لم یعتبر حکم السفو فیه فلما تاهلت للاداء اعتبر من وقته. (شامی:۱۹/۲۱) بری بیری:۲۹۱)

(۲) والمعتبر فی تغییر الفوض آخو الوقت (الدرالخارعلی بامش روامخار: ۱۳۸۳، شامی: ۱۸۵۲) (۳) کیری: ۱۸۵۸ (۳) البح: ۱۸۵۲ (۵) هندید: ۱۸۵۱ (۳)

"( (Sz 6

جات کا کدہ:البتۃاگرکوئی شرعی مسافر جمعہ کے روز شہر میں آئے تو اس پر جمعہ فرض نہیں، خواہ اس روز تشہرنے کی نیت بھی کر لے (بشرطیکہ پندرہ روز اقامت کی نیت نہ ہوور نہ جہ فرض ہوجائے گا)(۲)

۱۳۳- **ضابطہ** :شہر میں رہنے دالے دہ لوگ جن پر جمعہ فرض ہیں ان پراس دن ظہر کی نماز تنہا پڑھنالازم ہے، جماعت سے پڑھنا مکر دہ تحر نمی ہے (خواہ جمعہ سے پہلے ہویا بعد میں )<sup>(۱)</sup>

تشری بیس معندور، مریض ، ایا بی ، غلام ، نابینا، مسافر ، عورت ان سب کو چاہئے کہ جمعہ کے دن ظہر میں جماعت نہ کریں ،خواہ جمعہ سے پہلے یا بعد میں ، اس لئے کہ جماعت کرنے سے جمعہ کی نماز کم ہوجائے گی ،غیر معندور بھی معندوروں کود مکھے کرظہر میں شریک ہوجا کیں گے۔

نطبه جمعه وعيدين:

۱۳۳۷- **ضا بطہ:** خطبہ میں ضروری ہے کہ خطیب کے علاوہ کم از کم ایک آ دی ایماموجود ہوجس میں امامت کی اہلیت ہو۔ <sup>(۳)</sup>

(۱)القروى إذا دخل المصر ونوى أن يمكث يوم الجمعة لزمته الجمعة لأنه صار كواحد من أهل المصر فى حق هذا اليوم وإن نوى أن يخرج فى يومه ذالك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول لاجمعة عليه ولوصلى مع ذالك كان ماجوراً (بثرية:١١٥٥١،۴١٥)

(۲) كما لا تلزم لوقدم مسافر يومها على عزم أن لايخرج يومها (الدرالخارعلى المشررالحارعلى المشروالحارين والمسجونين اداء الظهر بجماعة في المصر يوم الجمعة سواء كان قبل الفراغ من الجمعة أو بعده ..... المخ (كبيرى: ۱۸۵) (۲۸) ستقاد صديد: اله ۱۲۳۱ المسلمان (كبيرى: ۱۸۵۵) (۲۸) ستقاد صديد: اله ۱۲۳۸ ال

لقهى ضوابط

تفریع: پس اگرامام نے تنہا خطبہ پڑھا؛ یاعورتوں، یا بچوں، یا مجنونوں کے مانے پڑھاتو سچے یہ ہے کہ جائز نہیں۔()

فائدہ: اوراس ایک آدی کا موجود ہونا ہی کافی ہے، ضروری نہیں کدوہ خطبہ سے بھی ہیں آگر وہ بہرا ہویا سور ہا ہویا دور ہوکہ آ وازنہ بہنچی ہوتب بھی خطبہ جائز ودر ست ہے۔ (۱) پس آگر وہ بہرا ہویا سور ہا ہویا دور ہوکہ آ وازنہ بہنچی ہوتب بھی خطبہ دینا مکر وہ تحریک ہے۔ (۱) مالاوہ کی بھی زبان میں خطبہ دینا خلاف توارث تشریخ: پس اردو، فارس وغیرہ غیر عربی زبانوں میں خطبہ دینا خلاف توارث وتعامل ہونے کی بنا پر مکر وہ تحریک ہے، عربی میں خطبہ دینا واجب ہے۔ (بی تھم جب ہے کہ خطبہ میں ذکر اللہ کا تحقق بھی ہوجائے ورنہ خطبہ سے نہ ہوگا، جس کی وجہ سے نماز درست نہ ہوگا)

۱۳۲- فعالم المحمد : دونون خطبول کی مجموع مقدار "طوال مفصل" کی سی سورت کے برابر ہونی جا ہے ، اس سے زیادہ لمبا خطبہ مروہ ہے۔ (") (جیسا کہ تشہد کی مقدار سے خطبہ کم کرنا امام صاحب کے نزد یک محروہ ہے)

۱۷۷- صابطه: جوچزنماز میں حرام وممنوع ہے جعدوعیدین کے خطبہ میں مجی حرام وممنوع ہے۔

(۵)(مسلم تريف: حديث:۱۹۵۹، صحيح ابن خزيمة: حديث ۱۲۸۱)

<sup>(</sup>۱)وفي الرواية الثانية عنهم يشترط حضور واحد في الصحيح (مراتي القلاح: ٥١٠) خطب وحده أو بحضرة النساء الصحيح أنه لايجوز (بمثريي:١٣٦١)

<sup>(</sup>٢)ولايشترط سماع جماعة (مراتى)ولوخطب والقوم نيام أو صم جاز ..... الغ (بنديه:١/١٣١) (٣)عمق الرعلية:١/٣٢١هـ (٣)والرابع عشر: تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل (عنديه:١/١٢١)

جے

(۱) خطبہ میں کھانا ہینا، بات کرنا، سلام یا چھینک کا جواب دینا سبہ منع ہور دم ہے، یہاں تک کہ امر بالمعروف اور نمی عن المئر بھی جائز ہیں (البت اگر اشار سے سے نہیں البت اگر اشار سے سے نہیں المئر کر ہے تو مضا کہ نہیں (۱)

(۲) ای طرح خطبہ میں نبی پاک میں نی کا اسم مبارک من کر درود شریف پڑھتا کر دہ وہ شریف پڑھتا کر دہ وہ رہے اوٹوں کر دہ دو البتہ دل میں پڑھ لے تو بہتر ہے، تا کہ خطبہ سنتا اور دورد پڑھتا دونوں باتوں پڑمل ہوجائے)(۲)

(۳) چھینک کے وقت الحمد للداور خطیب کے دعائیہ کلمات پر آمین بھی نہ کم (البتدل میں کہدلینا بہتر ہے)(۲)

(۳) خطیب کے لئے بھی خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے، جب منبر پر چڑھے تو لوگوں کوسلام نہ کرے، مگر کسی کوئیکی کا تھم کرے یا برے کام سے روک تو جا مُز ہے (جیسا کہ حضرت عمر کا حضرت عثمان سے کلام کرنا ثابت ہے)

(۵) خطیب اگرخطبہ میں غلطی کرے تو لقمہ بھی نہیں دینا چاہئے کیوں کہ خطبہ میں ہوتم کا تکلم منع ہے اور خطبہ میں اگر کسی مضمون پڑھنا ضروری نہیں ،اگر کسی مضمون میں رک گیا تو بچھاور پڑھ سکتا ہے ، پس لقمہ دینے کی حاجت بھی نہرہی (۵)

(۱) نعو أن رأى منكرا فنهاه بيده أو أخبر بخبر فأشار برأسه فالصحيح أنه لإباس به (بمندية: اركام) (۲) و لايصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، وقالا: يصلى السامع في نفسه .....الخ (البحر: ۲۲ م ۲۵ مراتى الفلاح على بامش الطحطاوى: ۵۱۹) (۳) البحر: ۲۲ م ۲۵ مراتى الفطاوى: ۵۱۹ -

(٣)ولايسلم الخطيب على القوم اذا استوى على المنبر (مراقى الفلاح على بامش الطحطاوى: ٥٢٠) ويكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة الاأن يكون امرا بمعروف (بندية: ١٨١١)(٥)احس الفتاوى: ١٨١٨-

(البية قرآن کي آيت پڙھنے ميں غلطي کرے تو لقمہ دینا ضروری ہے، جيسے نماز ميں) ١٣٨- صابطه: جب خطيب خطب کے لئے نکاتو کسی تم کی نماز جائز نہیں (۱ تشريح ببن نماز قضا، واجب، سنت جتى كەمجىدۇ تلاوت بھى اس وقت جائز نېر (ہال مگرجس کے ذمہ تضانماز ہواور وہ صاحب تر تیب ہوتو قضانماز مروہ نہیں، بلکہ پڑھناواجب ہے، کیوں کہ بغیراس کے نماز جمعہ درست نہ ہوگی)(۲) اورا گرکوئی نماز شروع کی اور خطیب لکلاتو اگر وہ نفل نماز ہے تو (جلدی سے) دو رکعتوں پرسلام پھیر لے، اور اگر تنیسری رکعت شروع کرچکا ہوتو (مخقرا) جاروں رکعات پوری کرلے۔البتہ جمعہ کی سنتوں میں اختلاف ہے سے کہ ان میں دورکعت پرسلام نہ پھیرے بلکہ مختفر قراءت کر کے جلدی سے جار رکعت کھل کرلے، کیوں کہوہ حکما واجب نماز کی طرح ہے۔ (۳)



(١)(فلا صلاة) سواء كانت قضاء فاتتة أو صلاة جنازة..الخ(حاشية الطحطاوي: ۵۱۸) (۲)إلا تذكر فائتة ولو وترا وهو صاحب ترتيب فلا يكره الشروع فيها حينئذ بل يجب لضرورة صحة الجمعة (حا شية الطحطاوي:٥١٨) (٣) وأفاد أنه لايكره الشروع قبل الخروج فيتم ماشرع فيه ولو خطب الإمام من غير كراهة مطلقا إلا إذا كان في نفل فإنه يتم شفعا ثم يقطع ولوكا ن حروجه بعد القيام للثالثة أتم أيضاً. واختلف في سنة الجمعة . . والصحيح أنه يتمها لأنه كصلاة واحدة واجبة (حاشية الطحطاوي :٥١٨)

#### كتاب الجنا ئز

# مرض وفات ، ل ، كفن ، دن

۱۳۹- **صابطه**: مریض (مرض وفات میں )جب تک دنیوی بات نہ کرے اس کے کلمہ پڑھنے کا تھم باقی رہتا ہے۔ (۱)

تفریع: پس جب جانگی کے وقت مریض نے ایک بارکلمہ پڑھ لیا تو اب ملقین کرنے والے کو خاموش ہوجانا جائے۔ کرنے والے کو خاموش ہوجانا جائے ، کیول کہ تلقین سے مقصد رہے کہ آخری بات جومریض کے منصصہ نکلے وہ کلمہ ہو، دم نکلنے تک کلمہ جاری رہنا ضروری نہیں \_پس اگر کلمہ پڑھنے کے بعدوہ کوئی دینی بات ہوئے یا ذکر کریے تو حرج نہیں \_

ہاں اگر دنیوی بات بولے مثلاً کھانے پینے کو کہ، یا استنجاء کے لئے کہ، یا کسی کی خیر خبر بوجھے تو دو بارہ تلقین کی جائے۔

فائدہ: تلقین بالا جماع منتحب ہے، اور تلقین بیہ کہ میت کے پاس کلمہ شہادت یا کلمہ شہادت یا کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ اتنی بلند آ وا زہے پڑھا جائے کہ مریض سنے اور پڑھے جب وہ سنے گاتو پڑھے گائی بلند آ وا زہے پڑھا جائے کہ مریض سنے اور پڑھے کا کہ دہ وقت بڑا نازک اور سخت پڑھے گائیکن خود مریض سے پڑھنے کونہ کہا جائے ، کیوں کہ وہ وقت بڑا نازک اور سخت ہوتا ہے میا داوہ انکار کردے یا جھڑک دے۔ (۱)

• ۱۵۰ - خسا بطه: میت کو جب تک مسل دینامکن ہوسل دیناضروری ہے (۱) وإذا قالها مرة کفاه و لایکور علیه مالم یت کلم (الدرالخار کل بامش دوالخار ۱۵۰۰) (۲) من غیر آمره بها لئلا یضعبر (الدرالخار علی بامش دوالخار ۱۳۰۰۰) (بلاطنس نماز جنازه جائز فهند) ادرا کرهمکن دعولونسس معاف ہے۔ ( المراکز بیات: تفریعات:

(۱) پس اگرمیت کوتیرین اتاردیا کیا ہے جہاتک منی ندانی ہوتکال کر حسل دیا را درم ہے۔ (اورا کرمنی وال کرتیر بند کردی تو اب تکالانہ جائے ، کیوں کہ اس میں ترج ومشانت ہے، اب اس کی تیر پر نماز پڑھی جائے ، اگر چیڈن سے پہلے نماز پڑھی گئی ہو، کیوں کہ اس وقت بوجہامکان حسل کے وہ نماز جائز جین ہوئی تھی ، بیاستحسان ہے اور یہی رائے واولی ہے )(۱)

1.0

(۲) اگر مردہ بہت زیادہ زخمی ہو یا اس قدر پھول اور سڑ گیا ہو کہ اس کو ہاتھ جہیں لگا سکتے ، یا ہاتھ لگانے سے کھال اتر نے کا خطرہ ہے تو ہا قاعدہ عسل ضروری جہیں (بلکہ بغیر ہاتھ لگائے اس پرصرف پانی بہالینا کافی ہے اور یہ پانی بہانا واجب ہے، بشر طبیکہ بہاناممکن ہو) (۲)

۱۵۱- **ضابطہ**: بلا نماز دفن کرنے میں قبر پر نماز اس وقت تک جائز ہے جب تک کہلاش قبر میں بھٹ نہ گئی ہو۔ <sup>(۳)</sup>

تشرت کیں اگر لاش مجھٹ جانے کا گمان غالب ہوتو اب قبر پر نماز جائز نہیں --- اور لاش بھٹنے کی مدت کی کوئی تحدید نہیں ،جگہ، وفت اور میت کے اعتبار سے میر مدت مختلف ہوتی ہے ، یعنی گرمی سردی ،زبین کی نمی خشکی اور میت کے موٹے و پتلے

(۱)وطهارته مادام الغسل ممكنا (عنديه:۱۲۲۱) (۲)مالم يهل عليه التراب أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه..... استحسانا، لأن تلك الصلوة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الامكان، والآن زال الامكان وسقطت فريضة الغسل (شامى:۱۰۳/۳)

(٣)وفى الفتاوى العتابية: ولوكان الميت متفسخا يتعدر مسه كفى صب الماء عليه (تاتارخاني:١٢٥/٢) (٣) الدرالخارعلى بإمشردالحار:١٢٥/٣\_

ہونے کی وجہ سے بید مت مختلف ہوتی ہے، اس لئے اس کی کوئی تعیین کرنا درست نہیں ہیں ہے۔

بکہ نہ کورہ چیز وں کوسا منے رکھ کرعالب گمان پڑ کمل کیا جائے ہی اصح ہے (اگر چہ بعض نے تمن دن اور بعض نے وس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت مقرر کی ہے) (ا)

فاکدہ: دُن سے پہلے بھی (زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے) اگر لاش بالکل گل سرم کی ہوتواں پرنمازنہ پڑھی جائے۔ (۱)

۱۵۲- فعل میت کے لئے عسل دینے والے کامسلمان ہوتا ضروری نہیں۔ (۲)

تفریع: پس ہیں تال میں زس، یا ڈاکٹر، وغیرہ کا دیا ہوائنسل (جبکہ وہ صحیح معنی میں عنسل ہور) کا فی ہے، اگر چہوہ نرس یا ڈاکٹر غیر مسلم ہو (البعثہ گھر پر لاکر با قاعدہ مسنون طریقہ پر دوبارہ نہلا نا بہتر ہے)

۱۵۳- ضابطه: میت کے سل میں زندوں کا فعل ضروری ہے۔ (")

تفريعات:

(۱) پی اگرکوئی میت بارش میں بھیگ گئ توبید سل کافی ندہوگا۔ (۵) (۲) ای طرح اگر کوئی آ دمی ڈوب کر مرجائے تواس کو پانی سے نکالنے کے بعد شل وینا فرض ہے، اس کا پانی میں رہنا شل کے لئے کافی نہیں (ہاں البتہ اس کو پانی سے نکالتے وقت شسل کی نبیت سے حرکت دیدی توشسل ہوگیا، کیوں کہ اب بیز نمدہ کی

(۱) وإن دفن وأهيل عليه التراب بغير الصلاة أو بها بلا غسل أو ممن لاولاية له صلى على قبره استحسانا مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الأصح الخ (الدرالق) على بامش روالحي رسم (۱۲۵) (۲) ولايصلى بعد التفسخ لأن الصلوة شرعت على بدن الميت فاذا تفسخ لم يبق بدنه قائماً (البحرالرائق:۲۰/۳۳) (۳) ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم (شاى:۳/۳) (۹۳/۳) (۳) فيسقط الفرض عنا بفعلنا (شاى:۹۳/۳) (۵) شاى:۳/۳۹)

طرف سے فعل پایا ممیا، پس اب دوبارہ نہلا تا ضروری نہیں مگرایک بار حرکت دسیے سے عسل مسئون ادانہ ہوگا، سنت کا مطالبہ باتی رہے گا، البتہ تین بار حرکت دید سے الحسل مسئون میں ادا ہوجائے گا) (۱)

۱۵۴ منا بھا۔ میت کفن پرکی بھی تم کادی کل کلمتا جائز بھی۔
تھرت کی کفن پر قرآن کریم ، حدیث شریف ، کلمہ شہادت، بھی ، دفیرہ کلمتا ابیجہ بیاد بی کلم شہادت، بھی ، دفیرہ کلمتا ابیجہ بیاد بی کے جائز بیس ( کیول کہ میت کے گل سرٹ نے پران کلمات کی بے حرمتی ہوگی) اور در میں جو پہراں سلسلہ میں لکھا ہے علامہ شامی نے اس کی تردید کی ہے دائن المصلاح سے بھی عدم جواز کافتوی قتل کیا ہے۔

بال اگر لکھتا ہوتو محض انگل سے بغیر روشنائی کے میت کے پیشانی پر پچھ لکھدیا جائے تو مخبائش ہے، کہ اس طرح بادبی ہوگا، تاہم پیکھتا بھی دلیل سے عابت نہیں۔ غور کا مقام ہے، کہ اس طرح بادبی ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تنہم اور ائمہ مجتبدین محمد میں اللہ تعالی سے منرور منقول ہوتا۔ (۲)

100- فعالم بطعه: جنازه کوکندهول پر لے جاناواجب ہے (گرید کہ مجودی ہو) (۲) تھرت بیس جنازه کوگاڑی یا ہے والے تابوت یا کسی سواری پر لے جانا جائز ہیں، خواہ بچہ کا جنازہ ہو (۲) گرید کہ انہائی مجودی ہو مثلاً قبرستان کی میل دور ہویا راستہ تک ہووغیرہ تو بھرگاڑی پر لے جانے میں جرج نہیں۔

لیکن اگرمیت دودھ پیتا بچہ یااس سے پچھ بڑا ہواورا یک مخص اپنے دونوں ہاتھوں

- (۱) لو وجد في الماء فلابد من غسله ثلاثا، لأنا امونابالغسل فيحوكه في الماء بنية الغسل ثلاثا،فتح (الدرالخ)رعلي إمشروالخار:٩٢/٣)
  - (۲)مستفاد بمحودیه: ۸ر۹۳۹ شای: ۳۸ر۱۵۸،احسن الفتادی: ارا۳۵\_
    - (۳) مستقادهندیه: ار۱۹۳، الدرالخارعلی بامش ردامخار: ۳ ر۱۳۵\_
  - (٣)ولذا كره حمله على ظهو و دابة (الدرالخارطي بامش روامحار:٣٥/١١)

براٹھاکر لے جائے تومضا کھتہیں، پھراس سے دوسرا آ دمی لے لے اس طرح بدلتے ہوئے جائیں۔(')

۱۵۶- فعا بطه: جنازه پر برتم کی زیب دزینت مرده ہے۔ تشریخ: پس جنازه پر پھول، یا پھول کی چا در ڈالنا جائز نہیں ،حضور شِرِ اِنْ اور تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

ای طرح سرخ ،زرد، وغیره شوخ چا در ڈالنا بھی درست نہیں، یعنی مروہ ہے (سفید جِ در استعال کر نامستحب ہے) البتہ عورت کے جنازہ بر تمکین جا در ڈالنے کی منجائش معلوم ہوتی ہے، کیکن اس کے لئے بھی سفید جا در ہی بہتر ہے۔(n) تشریکے: پس مندو، بہودی ،عیسائی ، قادیانی، شیعہ غالی، سکھ، باری ، وغیرہ کے جنازہ کو کا ندھا دیتا ،اور کفن ون اور ان کے رسومات میں شریک ہونا مسلمان کے لئے جائز نہیں —— البتہان کے جنازہ کے ساتھ چند قدم چلنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ تعلق مويا كوئي مصلحت موه ورندريجي درست نبيس \_\_\_ البنة غيرسلم اس كاقريبي رشته دار بوتو بدرجه مجبوری کفن دن مین شریک بوسکتا ہے، بلاضرورت مناسب بیس -(۵) فأكده: اوراال اسلام ميس سے باطل نداجب والے، جیسے بدی ،غیرمقلد، جماعت اسلامی، شیعہ غیر غالی (یعنی جن کی تکفیر نہیں کی گئی) کے جنازہ کو کا ندھا ویٹا، کفن ون میں شریک ہونا اور ان کی نماز جنازہ پڑھناسب جائز ہے، کیوں کہان جماعتوں کا اہل (١)أن الصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذالك قليلا إذا مات فلا بأس بأن يحمله رجل واحد على يديه الخ(بشرية:١٦٢١)(٢)من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد (مكلوّة: ارسيء-امداد الأحكام ارجه) (س) ستفاد: فنّاوى دارالعلوم وحاشيته: ۵ ۱۸ ۲۸\_(۱۱) فمآوي: وارالعلوم\_(۵) فمآوي: وارالعلوم ۱۵۳۵۵

سے تکفیری جائے، پس بیلوگ فاس تو بین مکر کا فرنہیں۔ادرا مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کا ارشاد ہے: صلو علی کل ہو و فاجو (ہرنیک وبدکی نماز جناز ہر پڑھو)(۱)

البنة الل حق میں جومقد ابیں وہ ایسے باطل فد بب والوں کے جنازہ میں بلامرورت البنة الل حق میں جومقد ابیں وہ ایسے والم کوان کے فد بہب کی جائی کے متعلق غلائی شرکت نہ کریں، تا کہ ان کی حاضری سے وام کوان کے فد بہب کی جائی کے متعلق غلائی نہ ہوجائے ، ای وجہ سے حدیث میں بدعتی کی تکریم سے منع کیا گیا ہے (مؤلف)

#### نمازجنازه كابيان

۱۵۸- **ضابطہ:** نماز جنازہ میں جماعت لازم نہیں۔ (۱) تفریع: پس ننہا مخص کی نمازخواہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت سب کی طرف سے فرضیت اداکرنے کے لئے کافی ہے۔

۱۵۹- **ضابطہ:** نماز جنازہ ہراس مسلمان میت کی پڑھیں ہے جسنے دنیا میں آگر کچھ نہ کچھ زندگی پائی ہے۔ (۳)

تفريعات:

(۱) پس نومولود بچه میس زندگی کی کوئی علامت مثلاً رونا ، حرکت کرنا، آگھ جمپکنا، وغیرہ پائی گئی ہوتو (اس کو با قاعدہ عسل دکفن دے کر ) نماز جنازہ پڑھیں گے۔

(۲) اور جو بچرمرا ہوا پیدا ہوا، لین مال کے پیٹ سے اس کا اکثر حصہ نکل جانے کے بعد زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ) کے بعد زندگی کا کوئی اعتبار نہیں پایا گیا (اکثر حصہ نکلنے سے پہلے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں واس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں مے (البعث مل کفن وڈن سب کرنا ضروری ہے، لیکن اس کوشن مسنون اور کفن مسنون وینا ضروری نہیں بلکہ یونمی پانی ڈال کر نہلا کر ایک کیڑے میں لیسٹ کر فن کر دما جائے)

(٣) ناتمام بچه یعن جس بچه کی خلقت تام نه بهو کی بهولیکن پچهاعضاه مثلاً انگی دغیره

(۱) مستقاد: فما وی: دارالعلوم: ۵رو ۲۹-۳۵۳\_(۲) بهندید: ار۱۲۲ا\_(۳) بهندید: ار۱۲۳ا-

ین مجے ہوں اس کا بھی بھی تھم ہے، یعنی نماز جناز پنہیں پردھیں مے۔

تشری بی ترسب ہوں ہوگی: سب سے پہلے باپ کو ولا بت حاصل ہے، اس کے بعد داداکو، پھر پر دادداکو اوپر تک، پھر سٹے کو، پھر پوتے کو بیچے تک، اگران بھی سے کوئی نہ ہوتو میت کا سگا بھائی مشخق ہے، پھر باپ شریک بھائی، پھر ان کی اولادای ترسب سے، بیلوگ نہ ہول قو میت کا سگا بچا، پھر سو تیلا بچا لیعنی باپ کا سو تیلا بھائی، پھر ان کی اولا داسی ترسیب سے، اگران بھی سے بھی کوئی نہ ہوتو میت کے باپ کا پچا ولی ہوگا، پھر اس کی اولاد، اگر یہ بھی نہ ہوتو دادا کا پچا، پھر اس کی اولاد مشخق ہے، اور یہ حضرات نہ ہول تو میت کا نانا، پھر مامول کوئی حاصل ہے لیکن عورت، نابالغ بچے دفرات نہ ہول تو میت کا نانا، پھر مامول کوئی حاصل ہے لیکن عورت، نابالغ بچے اور پھران کولا بہت حاصل نہیں۔ (۱)

اورا کر دو ولی در جدمی برابر ہول مثلا دو بیٹے ہوں یا دو بھائی ہوں تو ان میں جوعمر میں بڑا ہواس کوئی حاصل ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

فا كده: ولا يت كا فا كده يه به كدا گرولى كى اجازت كے بغير نماز پڑھ كى تو ولى اعاده كرسكا ب، اگر چه ميت نے كى كيلئے وصيت كى بوءاس لئے كه نماز جنازه پڑھانے اور خسل دينے كى وصيت باطل به يعنى اس كا نافذ كرنا ضرورى نيس، وصيت كى بواور وه حق باطل نهيس بوتا — البته كى نيك آدى كو نماز پڑھانے كى وصيت كى بواور وه (اكتم الولى بتوتيب عصوبة الانكاح (الدرالخارعلى بامش روالحار: ١٢٥/١٥) والاولياء على توتيب العصبات الأقوب فالأقوب، إلاالاب فإنه يقدم على الابن (بحديد: الر١٢١) (١٧٣) ولا حق للنساء في الصلاة على الميت و لاللصغار (بحديد: الر١٢١) (٢) ولا حق للنساء في الصلاة على الميت و لاللصغار (بحديد: الر١٢١)

موجود ہوتو بہتر ہے کہ ولی کی اجازت سے وہ نماز پڑھائے اور اگروہ موجود نہ ہوتوائی كانظار مي (غير معولى) تاخير كرناني نبيل-(ا)

الا- **ضابطه:** نماز جنازه کا کوئی وفت متعین نہیں، جب بھی جنازہ <sub>تیار</sub> ہوجائے وہی جنازہ پڑھنے کا وقت ہے۔

تشريح: پس خواه اوقات مرومه بطلوع بغروب اورز وال کے وقت میں جناز ہتیار ہوا تو وہی اس کاوفت ہے،اس میں نماز جائز ہے ۔۔۔۔ البنتہ اگر اوقات مکر وہہ ہے يهلي جنازه تيار مو كيامو بيكن تاخير كي كئ اور مكروه وفت آگيا تو اب اس وقت مين نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے،اس کے بعدادا کریں۔

اورا گرفرض نماز کے وقت جنازہ تیار ہوا تو پہلے فرض پردھیں پھرنماز جنازہ اوراس کے بعد سنتیں اداکریں، یہی اصل ہے، لیکن اگر فرض کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں (جو فرض کے تالع بیں) پھر جنازہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔(۳)

۱۲۲- صابطه: نمازی صحت کے لئے میت کا اکثر جسم امام کے سامنے زمین پر موجود ہونا ضروری ہے۔ <sup>(س)</sup>

تفريعات:

(۱) پس اگرا یکسیڈنٹ وغیرہ میں میت کا اکثرجسم نبیس ملاء بلکہ نصف بدن یااں سے کم ملاتواس پرنماز نہیں پڑھیں گے،اورا گرنصف سے زائد ملاء اگر چہ بغیر سر کے ہوتو (۱)والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه (الدرالمختار) لو أوصى بأن يصلى عليه غيرمن له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لايلزم تنفيذ وصيته ،ولا يبطل حق الولى بدالك (شامى:١٢٢/٣) (٢) بنديد: ار٥٣، البحر الرائق:٣٣٣ ـ (٣)محمود يه: ٨/ ٦٤٥-وفي البحر:أن الفتوى على تاخيرصلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهي سنة ،فعلى هذا تؤخر عن المغرب لانها آكد. (۴) مندریه: ار۱۲۴۱\_

پرنمازلازم ہے۔<sup>(۱)</sup>

(۲) میت کوامام نے اپنے سامنے ہیں رکھا بلکہ پیچھے رکھا تو اس طرح نماز جائز ہیں۔(۲)

(۳) ای طرح اگرمیت بالکل غائب ہوتو بیغائبانہ نماز (احناف کے یہاں) جائز نہیں (اور حفظ النظیم اللہ میں الکل غائب ہوتو بیغائبانہ پڑھائی نہیں (اور حفظ النظیم اللہ میں معارت اصحمہ (نجاشی بادشاہ) کی نماز جنازہ جو غائبانہ پڑھائی ہے، وہ آپ کی خصوصیت ہے، اللہ تبارک وتعالی نے تمام پردے ہٹا کر جنازہ آپ کے سامنے کردیا تھا) (۳)

(۳)میت (جنازہ)زمین پرنہ ہو، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں میں یا جانور یا گاڑی پر ہوتواس صورت میں بھی نماز بھیے نہیں۔

البنة اگرز مین پرر کھنے میں عذر ہو مثلاً زمین پر کیچر وغیرہ ہوتو گاڑی یا تخت وغیرہ پر جنازہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (<sup>n)</sup>

۱۹۳- فعل بطع: نماز جنازه میں امام کامقام ( کھڑے رہنے کی جگه) میت کے سیند کے سامنے ہوئی جائے ،خواہ میت مذکر ہویا مؤنث؛ بالغ ہویا تا بالغ۔(۵)

تشریکے: کیوں کہ بیندل کامقام ہے، جس میں نورایمان ہے، پس اس میں ایمان کی برکت سے شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگرامام میت کے جسم کے کسی اور

(۱)وجد رأس آدمی أو أحدشقيه لايغسل ولايصلي عليه بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلارأس (الدرالخارعل بإمش روالختار:۹۲/۳)

(٢)فلا تصح على ....موضوع خلفه (الدرالخارط بامش ردالحار ١٠٥٠٠)

(۳)وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية (درمخار) لأنه رفع سريره حتى رآه عليه السلام بحضرته (شامي:۱۰۵/۳)

(۳)علی نحو دابه ای کمحمول علی اید الناس، فلا تجوز فی المختار إلا من عدر (شامی:۱۰۵/۱۰)(۵) البحر:۳۲۷/۲-

صد کے سامنے کھڑ اہوجائے تب بھی نماز جائز ہے۔ (۱)

۱۹۲۰- فعل بطله بمبرش میں نماز جنازه پڑھنامطلقا مروه ہے۔ (۱)
تشریخ : بعنی خواہ تنہا میت معجد میں ہواور سب نمازی باہر ہوں یا بعض نمازی یا کل 
نمازی میت کے ساتھ مسجد میں ہوں یا میت مسجد سے باہر ہواور نمازی کل یا بعض 
مسجد کے اندر ہوں سب صور تیں مکروہ ہیں ۔۔۔ پھراس کراہت میں اختلاف ہے، 
بعض نے مکروہ تنزیبی کہا ہے اور اس کورائ قرار دیا ہے اور بعض نے مکروہ تحر کی کہا ہے 
اور یہی اربح ہے۔

البت اعذار کی صورت میں مثلاً بارش ہورہی ہویا کر فیولگا ہوا ہواور باہر جمع ہونے کی اجازت نہ ہوتو مسجد میں نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے۔ ای طرح حرمین شریفین میں بھی عذر ہے کہ وہاں لا کھول نمازی ہوتے ہیں ، اگر دوسری جگہ جنازہ پڑھا جائے گا تو لوگوں کے لئے حرم میں فرض پڑھ کر جنازہ پڑھنے کے لئے دوسری جگہ جانا مشکل ہوگا، اس لئے حرمین میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔

اورعیدہ گاہ اصح قول کے مطابق مسجد کے علم میں نہیں، پس عید گاہ میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔(۲)

۱۷۵- صابطه: ہرمسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے ،خواہ کتناہی بڑا گہارہو (۱۳ تشریح: پس زانی ،شرابی ،جتی کے والدین کے قاتل اورخود مشی کرنے والے کی بھی

(۱) يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر الأنه مو ضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة الإيمانه، وهذا ظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب حتى لو وقف في غيره أجزئه (الجر:٣٢٧/٣١حديد:١٩٢١)

(٢) صنديه: ١٦٥/١- (٣) المتخد لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد هكذافي البحر (عنديه: ١٨٨) (٣) صلواعلي كل بر وفاجر ..... (نقه اكبر: ٩١)

نماز جنازہ پڑھی جائے ، یہی مفتی برقول ہے۔

البتہ والدین کا قاتل اسلامی قاعدہ کے مطابق قصاصاتل کیا جائے تو اس پرنماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح جوش امام اسلمین کے خلاف ناحق بغاوت کرے اور اس قصور میں مارا جائے یامسلمانوں پرڈا کہ زنی ولوٹ مار کرے اور مقابلہ میں مارا جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ، یہ تہدیدا ہے، تا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ (۱)

۱۷۱- **ضابطہ** بنٹی (ہجڑے) میں مردی علامت زیادہ ہے یا عورت کی ،ای اعتبارے تھم ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

تشری بیشابگاه سے بیشابگاه سے بورت کومل شہر گیاتو وہ مرد کے تھم میں ہے بمرداس کو سے بیشابگاہ نماری بیشابگاہ سے بیشاب کرتا ہو یا اس سے عورت کومل شہر گیاتو وہ مرد کے تھم میں ہے بمرداس کو نہلائیں گے ؛ کفن مرد کا بہنا ئیں گے اور نماز جنازہ میں بالغ مرد والی دعا پڑھیں گے سے اور اگر عورت کی علامات زیادہ ہوں بمثلاً حاملہ ہوگئی یا بیتان ظاہر ہو گئے یا جیش آنے لگا یا عورت کی بیشابگاہ سے بیشاب کرتی ہے تو اس کوعورت شار کریں یا جیش آنے لگا یا عورت کی بیشابگاہ جاری ہول گے گے اور ندکورہ چیز وں میں عورت کے احکام جاری ہول گے۔

اورا گرخنتی مشکل بولینی اس کا مؤنث و فدکر بونا معلوم نه بوسک اورکی جانب
ترجیح دیناممکن نه بوتواس کاهم بیہ کدا گروه بہت چھوٹا بوتواس کو تورت بھی شسل دے
سکتی ہے اور مرد بھی اور اگر برا ابولیعن حد شہوت کو بینی گیا بوتواس کو نہ تورت شسل دے
اور نہ مرد، الی صورت میں اگر کوئی محرم تورت یا مرد بوتو کھلے ہاتھ اور اجنبی مردیا تورت
بوتو ہاتھ پر کپڑ الیب کر (بجائے شسل کے) اس کو تیم کراد سے اور نماز میں اس پر بالغ
(۱) (الا یصلی علی قاتل آحد أبویه) الظاهر آن المواد أنه الا یصلی علیه إذا قتله الإمام
قصاصاً، آما له مات حقف انفه یصلی علیه کما فی البغاة و نحوهم شامی: ۱۰۹/۱۰

میت والی دعا پڑھی جائے ،البتہ نابالغ خنثی مشکل میں اختیار ہے چاہے ،ابالغ الر کوال دعا پڑھیں یا نابالغ لڑکی والی کمین بہتر ہیہ کہ بالغ میت والی دعا پڑھ لی جائے۔ (۱) ۱۲۷- صابطہ: نامعلوم میت میں اگر اسلام کی کوئی علامت یا قریز ہوؤ مسلمان سمجھیں ، ورزنہیں۔ (۲)

تشری: اگرکوئی مردہ ملا اور معلوم ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر تو اگر اس پر کوئی علامت مسلمان ہونے واس کو سلمان علامت مسلمان ہونے کی ہے، مثلاً ختنہ ہونا، اسلامی لباس ہونا وغیرہ تو اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ سمجھیں گے۔ اور اس پرنماز جنازہ پڑھیں گے۔

اوراگرکوئی بھی علامت نہ ہو(نہ اسلام کی نہ کفر کی )لیکن وہ دار الاسلام میں (یا مسلمانوں کے علاقہ میں) پایا جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے، اور بغیر کسی علامت کے دارالحرب (یاغیر مسلموں کے علاقہ) میں ملاتو اس کونٹ سل دیں گے اور نہ نماز پڑھیں دارالحرب (یاغیر مسلموں کے علاقہ) میں ملاتو اس کونٹ سل دیں گے اور نہ نماز پڑھیں گے۔ (۳)

۱۲۸- صابطه بسلم اورغیر سلم اموات کے جمع ہونے کی صورت میں جب بہان کی کوئی صورت میں جب بہان کی کوئی صورت ند ہوتو اکثر کا اعتبار کریں گے۔ (")

 برابرہونے کی صورت میں احتیاطا پہلی صورت برعمل کریں گے۔

کین نماز کے متعلق بعض فقہا کا کہنا ہے کہ نماز ہر صورت میں لیعنی خواہ مسلمان ریادہ ہوں یا کم پڑھ لینی چاہئے کیوں کہ جب مسلمانوں کی نیت سے نماز پڑھی جائے گئو کا تقار پر نماز پڑھنا شار نہ ہوگا، پس یہاں نیت سے امتیاز کیا جاسکتا ہے، برخلاف فن وغیرہ کے، کہاں میں اکثر کا اعتبار کریں گے اور نماز میں اس کی ضرورت نہیں، یہی قول اوجہ ہے۔ (۱)

۱۲۹- فعلی جرالیی چیز جونقمیر کی مضبوطی میازینت وراحت کے لئے استعال کی جاتی ہے، اس کو بلاضرورت قبر میں رکھنا مکروہ ہے۔ (۱)

جیے قبر میں کی اینٹیں،اورلوہے وغیرہ کی پلیٹیں بچھا نا مکروہ ہے (پکی اینٹیں اور بانس استعال کرنے جائیں کیوں کہ یہ چیزیں عمارت کے استحکام کے لئے ہوتی ہیں اور میت کواس کی ضرورت نہیں، کیوں کہ قبر بوسیدگی کا گھرہے۔

ای طرح میت کے نیچ قبر میں گدا، چٹائی، چا دروغیرہ کوئی چیز بچھانا؛ یا قبر پر پھول وغیرہ ڈالنا جا ئز نہیں، اس لئے کہ میہ چیزیں زینت یاراحت کے قبیل سے ہیں اور میت

(۱) ولواجتمع المسلمون والكفار ينظر إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها يفصل... إن كان المسلمون أكثر غسلوا وكفنوا ودفنوا في مقابر المسلمين وصلى عليهم، وينوى بالدعاء المسلمون،وإن كان الكفار آكثر يغسلوا ولايصلى عليهم كذا ذكر القدورى. وجهه :أن غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز في الجملة لتحصيل الواجب. وأما إذا كانوا على في الجملة فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب. وأما إذا كانوا على السواء فلايشكل أنهم يغسلون لما ذكرنا.....الخ (برائع:١٣/٢) فينبغى الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأثمة الثلاثة وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهى عنه (شائي:٩١٧)

(٢) مراقي على مامش الطحطاوي: ١٠٠٠ ، الميداني على هامش الجوهوة: ١٧٠١ \_

زنیت وغیرہ سے ستغنی ہے۔<sup>(ا)</sup>

البتہ ضرورت کے وقت ان میں سے کوئی چیز قبر میں رکھی جائے تو جائز ہے،
مثلاً میت کے اوپرلکڑی وغیرہ کا تختہ اس لئے رکھا کہ وہاں کوئی در ندہ آکر قبر کھود لیہ ا
تو اس سے حفاظت رہے گی تو کچھ کراہت نہیں ۔۔۔۔ اسی طرح اگر زمین نرم اور
کمزور ہوتو کی اینٹوں اور لکڑی کی تختوں سے لحد کو بند کرنے میں بھی حرج نہیں، جبیا کہ
الی زمین میں تا بوت (صندوق) کا استعال (بوجہ ضرورت) کروہ نہیں ۔۔۔ ای
طرح آگر بارش کی وجہ سے مٹی گیلی ہویا نیجے سے پانی نکل رہا ہوتو اس وقت چٹائی وغیرہ
بجھانے میں بھی مضا کھنہیں۔ (۲)



<sup>(</sup>۱)ويكره القاء الحصير في القبر .....وكره وضع الآجر ..... والخشب ..... لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ..... وماقيل :أنه لمس النار فليس بصحيح (مراتى على المش المحطاوى: ١١٠) الأنهما الإحكام البناء وهو الايليق بالميت الأن القبر موضع البلا. (الميداني على هامش الجوهرة: ١٠٥١)

<sup>(</sup>۲) وقال الإمام التمرتاشي: هذا إذاكان حول الميت فلوفوقه لايكره لأنه يكون عصمة من السبع، وقال مشائخ بخارى: لايكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي (شاى:٣١٦١١، عاشية الططاوى: ١١٠) ولاباس باخذ تابوت ولو من حجر أو حديد له عند الحاجة كرخاوة الأرض (الدرالخارطي بامش ردائخار:٣١٠١١)

# كتاب الزكوة

د مین اور مال صار:

۱۷**۰ - خسا ببطه**: ہروہ دین ( قرض ) جس کامطالبہ بندوں کی جانب سے نہ ہو بلکہاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہ وجو ب زکوۃ میں مانع نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

جیسے نذریں، کفارات، صدقہ فطر، گذشتہ کی زکوۃ ، جج وغیرہ ذمہ میں باقی ہوں تو یہ دجوب زکوۃ کے لئے مالغ نہیں، پس ان دیون کو مال میں سے وضع نہیں کریں گے، یعنی اگر صاحب نصاب ہوتو بورے مال پرز کوۃ واجب ہوگی۔

ا کا – **ضا بطہ:** ہروہ دین جو کسی مال کا بدل نہیں اگروہ تا خیر سے وصول ہوتو اس میں قبل اقبض **گذشتہ کی زکوۃ** واجب نہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

جیے نکاح کا مہر خلع کابدل، وصیت اور میراث کے ذریعہ حاصل ہونے والا مال اگرتا خیر سے وصول ہوتو گذر ہے ہوئے ایام کی زکوۃ واجب نہیں، یہی مفتی ہہ ہے، کرتا خیر سے وصول ہوتو گذر ہے ہوئے ایام کی زکوۃ واجب نہیں، یہی مفتی ہہ ہے، کیوں کہ بیاموال کسی مال کے بدل میں نہیں، یہی بید مین ضعیف ہیں۔(")

(۱)وكل دين لامطالبة من جهة العباد كد يون الله تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج لايمنع (بمديه:١٧٣١) (٢)البحر:٣١٣/٢\_

(٣) ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لابدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لابدلا عن شيء كا لوصية أو بفعله بدلا عما ليس بما ل كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد .. لازكاة فيه حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول (بتدية الالالاد) أبحر:٣١٣/٢)

نصاب کی کی بیشی:

سابان المار المار

تشری بین اگر درمیان سال میں نصاب کم ہوگیا اور آخر سال میں پوراہوگیا تو کوئی فرق بین آئے گاز کو ہ واجب رہے گی (شرط بیہ ہے کہ پورانصاب بالکلیہ ختم نہ ہوا ہو، ورندز کو ہ واجب ہیں) — ای طرح اگر درمیان سال میں مال کا اضافہ ہوا تو اصل مال کے ساتھ اس پر بھی زکو ہ واجب ہوگی (اور اس اضافہ شدہ مال میں سال کا گرز رناضروری نہیں)

# ز کو قائس مال میں واجب ہے؟

ساكا - فعا بطه المنعنى آلات من جوآلات كام كرنے كے بعد بعين باقى رہتے ہيں بالكا يختم ہوجاتے ہيں ان ميں زكوة نہيں اور جن آلات كاصرف اثر باقى رہتا ہان ميں ذكوة واجب ہے۔ (۱)

جیسے مثینیں، بڑھئی کا بسولہ، سوہان (ریق) وغیرہ۔ان میں ذکو ہ واجب نہ ہوگ،

کیوں کہ بیچیزیں کام کے بعد بعینہ باقی رہتی ہیں۔اسی طرح دھو بی کے لئے صابن اور
اشنان (نہ کہ دکان دار کے لئے )اس میں بھی ذکو ہ نہ آئے گی، کیوں کہ بیچیز استعمال

ہوجانے کے بعد بالکلیہ ختم ہوجاتی ہے، جتی کہ کپڑوں میں اس کا اثر بھی باقی نہیں رہتا۔

اور نگریز کے پاس رنگ جو محفوظ رہتا ہے اس میں ذکو ہ واجب ہوگی، کیوں کہ بیہ

ایسا آلہ ہے جو استعمال کے بعد نہ تو بعینہ باقی رہتا ہے اور نہ بالکل معدوم ہوتا ہے، بلکہ

صرف اس کا اثر (رنگنے کے بعد کپڑوں میں) باتی رہتا ہے، کیں اس میں ذکو ہ واجب

ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ رنگنے میں "اجرت" مین (رنگ) کی لی جاتی ہے، گویا یہ رنگ

تجارت کا ہوگیا ، بخلاف پہلی دوصورتوں کے ، کہان میں "اجرت" صرف عمل ( یعنی عنت ) کی لی جاتی ہے ، کیوں کہ بردھئی تو اپناسامان: بسولہ وغیرہ اپنے پاس کھ لیتا ہے ، اجرت صرف محنت کی لیتا ہے ، اس طرح دھونی بھی ما لک سے اجرت اپنے عمل کی لیتا ہے (اور جوصابن وہ استعال کرتا ہے وہ تو معدوم ہوجاتا ہے ) پس ان دونوں کے یہ آلات تجارت کے بیس ان دونوں کے بیہ آلات تجارت کے بیس ان دونوں کے بیہ آلات تجارت کے بیس ان دونوں کے بیہ آلات کوقیاس کرنا جا ہے ) (ای پرتمام ضعتی آلات کوقیاس کرنا جا ہے )

۱۷۳- صاب کے لئے ماہ ہے۔ ایک ہی جنس کی مختلف اشیاء کو بھیل نصاب کے لئے ملایاجائے کا مختلف الاجناس کو بیس۔ (۱)

تشری اس ضابطہ کی تفصیل ہے ہے کہ قابل زکوۃ اموال کی کل چاراجناس ہیں:

(۱) سوناچا ندی، کرنی، اموال تجارت (بیسب ایک جنس ہیں) — (۲) اونٹ — (۲) جھیٹر، بکری (بیدونون ایک جنس ہیں) — (۳) گائے، بھینس (بیدونوں ایک جنس ہیں) ان چاروں اجناس کا نصاب علا حدہ علا حدہ اور مستقل ہے ایک کودوسر کے ساتھ تھیل نصاب کے لئے نہیں ملایا جائے گا۔البتۃ ایک ہی جنس کی مختلف اشیاء کو رہیں وراموال تجارت کو ایک دوسر سے کے ساتھ یا بھیڑ کو بکری کے ساتھ یا بھیڑ کو بکری کے ساتھ یا بھیڑ کو بکری کے ساتھ یا گائے کو بھینس کے ساتھ یا گائے کو بھینس کے ساتھ یا گائے کا۔البتہ ایک ملایا جائے گا۔ (۲)

(m) منتفاد تحفة الأمعى :٢ر١٥-٥١٨\_

<sup>(</sup>۱) وكذالك آلات المحترفين،أى سواء كانت مما لاتستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك،لكن هذا منه مالايبقي الرعينه كصابون وجرض الغسال ومنه مايبقي كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلازكاة في الأولين،لأن ماياخذه من الاجرة بمقابلة العمل،وفي الأخير الزكاة إذا حال عليه الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح (شاى:۱۸۳/۳) وضابطه أن الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح (شاى:۱۸۳/۳) وضابون مايبقي أثره في العين فهو مال التجارة ،ومالا يبقى أثره فيها فليس منه كصابون الغسال.(الجم:۱۸۲/۳) عديم:۱۸۵۱

تفریع: پس آگر کسی کے پاس مثلاً دوتولہ سونا، دس تولہ چاندی اور کھ مال تجارت اور کچھ نفذرو بے ہیں اور مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو بینے جائے تواس پر زکوۃ واجب ہوگی۔(۱)

۵۷- صابطه: سونے جاندی میں ذکوة مطلقاً واجب ہے۔(۲)

تشری اسونا جاندی خواہ زیورات کی شکل میں ہوں؛ یابرتن کی صورت میں؛ یااں کے علاوہ کوئی اور بیئت میں؛ اور خواہ ان کو استعمال کرے یانہ کرے؛ اور خواہ اس میں تجارت کی نیت ہویانہ ہو؛ زکوۃ ہرصورت میں واجب ہوگی۔

الا کا - ضابطہ : سونے، جاندی، کرنی اور سائمہ جانوروں کے علاوہ ہر مال واسباب میں زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس میں تجارت کی نیت ہو، درنہ واجب نیس ہوتی، خواہ وہ مال کتناہی ہو۔ (۳)

جیسے آگر کسی کے پاس پہننے کے لئے کیڑے ہیں (اگرچہ پانچ سوجوڑے ہوں)

یا گھر میں مختلف شم کا گھر بلونسامان ہے (جن میں سے بعض کی تو خاص ضرورت بھی نہیں) یا کئی مکانات ہیں، یا زمینیں ہیں، یا فیکٹری ہے، اور ان سب میں تجارت کی نیت نہیں (یعنی بیچنے کے لئے ان چیزول کوئیس خریدا) یا اس کے پاس بہت کی گاڑیاں بیں جو کرایہ پردے رکھی ہیں اور کچھ گاڑیاں خود ذاتی استعال کے لئے ہیں تو ان تمام میں زکوۃ نہیں آئے گی۔

لیکن اگرخزیدتے وفت تجارت کی نیت ہو، جیسے کی نے مکان ، زمین ، یا گاڑی اس نیت سے خریدی کہ اس میں اصلاح ومرمت کرکے یا پچھ مدت کے بعد جب قیمتیں بڑھ جا کیں گئے دوں گا ورنفع کماؤں گا تو اس پرسال کے اخیر میں زکو ہ واجب ہوگی ، دوسرے مال کے ساتھ اس کی بھی زکو ہ اداکرے۔

(۱) الدرالقارعلى بامش روالحتار:٣٣٣٦هـ (٢) فتجب ذكاتهما كيف كانا (الميداني على هامش الجوهرة: ١٩٣٦هـ) (٣) الدرالخارعلى بامش روالحتار:١٩٣٧هـ

# زكوة كيادا نيكي

221- **ضابطه:** زكوة كى ادائيگى كى ہروه صورت جس ميں مال كى تمليك نه ہو (لينى فقير كوما لك نه بنايا جائے) اس سے زكوة ادانه ہوگى۔ (۱) جسے:

(۱) کی فقیر کواپنے پاس بھا کرز کو ق کی نیت سے کھانا کھلایا؛ یا پی سواری میں سوار کیا تو ز کو قادانہ ہوگی (لیکن اگر کھانا فقیر کے قبضے میں دے دیا کہ وہ اس کا جو چاہے کرے، یا کپڑا پہنا یا اوراس کواس کا مالک بنادیا تو زکو قادا ہوجائے گی)(۱)

(۲) زکو قاسی عمارت میں مثلاً مسجد، مدرسه یا شفاخانه کی تغییر میں یا رفائی کاموں میں خرج کی تو وہ ادانہ ہوگی، کیوں کہ اس میں تملیک نہیں ہوتی (لیکن اگروہ زکو قاسی فقیر کو دیدی جائے اور وہ فقیرا بی طرف ہے مسجد یا مدرسه کی تغییر کرائے تو درست ہے) (۳) کو دیدی جائے اور وہ فقیرا بی طرف ہے مسجد یا مدرسہ کی تغییر کرائے تو درست ہے) (۳) جھوٹا تا سمجھ بچہ یا مجنون کوز کو قاد سے سے زکو قادانہ ہوگی، کیوں کہ ان کا قبضہ (۳)

می نہیں، پس تملیک نہیں پائی گئی، کین اگران کی طرف سے ان کادسی یا مال باپ یاوہ مخص جوان کی کفالت کرتا ہو (خواہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ) قبضہ کر ہے تو اب قبضہ جوگا اور زکوۃ ادا ہوجائے گی (البنة بجھ دار بچہ یا کم عقل (نیم پاکل) فقیر کوز کوۃ ویئے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی، کیوں کہ ان کا قبضہ جھے ہے) (۱)

(۱) قواعدالفقه : ۸۵ ـ (۲) بدائع :۱۸۹۰ ـ (۳) بدایک حیله ہے اور حیله اس وقت حیله موتا ہے جب فقیر کو واقعی ما لک بنایا جائے ، ورندوه حیلہ پیل کفن وْهونگ ہے اس سے زکو قاوا نہ ہوگا ۔ سعید احمد و حیلة التحفین بھا التصدق علی الفقیر فیم هو یکفن فیکون الثواب لهما، و کذا فی تعمیر المسجد (الدرالتی اعلی بامش روائی ارسارا ۱۹۱۱) الثواب لهما، و کذا فی تعمیر المسجد (الدرالتی اعلی بامش روائی ارسارا ۱۹۱۱) صحیح الکن إن لم یکن عاقلافیانه یقبض عنه وصیه او ابوه اومن یعوله قریبا او سے لکن إن لم یکن عاقلافیانه یقبض عنه وصیه او ابوه اومن یعوله قریبا او سے

استدراک: ایکن اگرفقیر کے قرض کوز کو 8 کی دیت سے معاف کردیا تو ہاوجود یکہ
اس میں مال کی تملیک ہے مگرز کو 8 ادانہ ہوگی ، کیوں کہ یہ تملیک بوات قبید کال (اس
مسئلہ کی ایک جائز صورت ہیہ کے در کو 8 اس فقیر کود ہے ، گھرو ہی رقم قرض میں اس سے
وصول کر لے تو جائز ہے ) (۱)

نوت: عبادات ماليد سي متعلق ايك فجره كتاب كا خيريس ب-

#### صدقة الفطركابيان

۱۷۸- منابطه: بروه مخض جس پرزکو ة واجب ہے اس پر صدالة الفطر واجب ہے بمراس كا برتكس نيس - (۱)

منظر آئے: پس جس کے پاس حاجت سے زائد (بقد رنصاب) مال واسباب یار مین ومکان وغیرہ ہیں، کیکن وہ تجارت کے لئے نہیں ہیں تو اس پرصد قتہ الفطر تو واجب ہوگا، محرز کوۃ واجب نہ ہوگی، کیول کہ زکوۃ میں مال نامی کی شرط ہے، صدفتہ الفطر اور قربانی میں میشر طنہیں، اس میں "مال غیرنامی" کو بھی شار کیا جا تا ہے۔

921- منابطه: جومعرف زكوة كابوين صدقة الفطركاب\_(")

أجنبيا أو الملتقط وإن كان عاقلاطقبض من ذكر وكذا بنفسه.....والدفع إلى المعتوه يجزئ. وحكم المجنون المطبق معلوم من حكم الصبى الذي لايعقل(الجز:٣٥٣/٢)

(۱)رجل له خمسة دراهم على فقير فتصدق بها عليه و نوى به زكاة المائين اللتي عنده لايجوز والحيلة في الجواز أن يتصدق عينه بخمسة دراهم عينا ونوى به زكاة المأتين ثم يأخلها منه قضاء عن دينه فيجوز له ذالك (تا تارمًاني: ٢٢٥/٢) (٢) متقادالدرالتي على بروانحي روانحي رساس ساس

(٣) وصدقة الفطر كالزكاة في المصادف (الدرالتخار على بامش روالحتار:٣٢٥/٣)

نغبي ضوالط

استدراک: البته ذمی کافر کوصدقة الفطردین میں اختلاف ہے، طرفین (امام ابوطنیة اورامام محمد) کے نزدیک جائز ہے، کیکن مکروہ ہے اور مسلمان فقیر کو دینا اولی ہے اور امام ابو بوسف کے نزدیک جائز ہیں، فتوی امام ابو بوسف کے قول پر ہے۔ (۱) اورامام ابو بوسف کے قول پر ہے۔ (۱) معمدقة الفطر کی ادائیگی میں بھی نیت اور تملیک ضروری ہے جیا کہ ذکوہ میں ہے (محض اباحت کافی نہیں) (۱)



<sup>(</sup>۱) إلا في جواز الدفع إلى الذمي في الخانية : جاز ويكره، وعند الشافعي واحدى الرواتين عن أبي يوسف : لا يجوز تاتار خانية، وقدم عن الحاوى أن الفتوى على قول أبي يوسف (شاي:٣٢٥/٣)

<sup>(</sup>۲) واشتراط التمليك فلا تكفى الاباحة (شامى:۳۲۵/۱۰/۲۸ الحر:۲۱٬۳۳۹) ع سريره حتى رآه عليه السلام بحضوته (شامى:۱۰۵/۳)

#### كتاب الصوم

۱۸۱- فعا بطعه جورت کے لئے وہ روزہ جس کے وجوب یا قبوت میں نور اس کا خل ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جا ترنہیں۔(۱) جیسے نقل روزہ قبتم کا روزہ ، نذر کا روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر جا ترنہیں ، بعنی ان روزوں کے لئے شوہر کومنع کرنے کاحق ہے ، کیوں کہ عورت کے ساتھ اس کاحق متعلق ہے۔ پس اگر رکھ لیا ہے تو خاوند کے حق کی وجہ سے افطار کرنا جا تزہے ، پھر بعد میں اس

کی اجازت پریااس سے جدائی پر قضاوا جب ہے۔ (۲) مگر رمضان کا ادایا قضار وزہ اجازت پر موقوف نہیں ، کیوں کہ بیشر بعت کی جانب سے ہیں ،عورت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

### مفسدات صوم كابيان

۱۸۲- معالی اوراخ) سے اوراخ میں منفذ اصلی (اصلی سوراخ) سے پنچ توروزه فاسد بوراخ) سے پنچ توروزه فاسد بوراخ اسر بورائ بین بورائ الایجاب من جهتها کالتطوع والناد (۱) للزوج أن يمنع زوجته عن كل ماكان الایجاب من جهتها كالتطوع والناد والیمین دون ماكان من جهته تعالی كقضاء رمضان ..... النج (شامی ۱۵۸۳) (۲) والظاهر أن لها الافطار بعد الشروع رفعا للمعصية فهو عدر (شامی ۱۵۸۳) (۳) (تخت اللمعی ۱۸۳۰) وماید خل من مسام البدن من الدهن لایفطر (عدید اسر ۲۰۳))

تفريعات:

(۱) پس آگرآ نکھ میں دواڈ الی، یاسر مدلگا یا تو روزہ فاسد نہ ہوگا آگر چراس سرمہ یا دوا کااڑ تھوک باناک میں محسوس ہو، کیوں کہ یہاں نہ نھے کی طرف سوراخ ہے اور نہ دماغ کی طرف اور جواڑ حلق میں محسوس ہوتا ہے وہ مسامات سے پہنچتا ہے۔(۱)

(۲) ای طرح انجکشن سے روزہ فاسد نہ ہوگا خواہ انجکشن رگ میں لگایا جائے ہا کوشت میں، کیول کہ وہ دوامعدہ تک نہیں پہنچتی اورا گر پہنچ بھی تو وہ منفذ اصلی ہے نہیں پہنچتی،اس لئے فساد کی کوئی وجہبیں۔(۲)

(۳) کین آگرکان یا تاک میں دواؤالی یا تیل ڈالا ؛ یا تاک میں پانی ڈال کر کھینچااور طلق تک پہنچ گیا ؛ یا حقنہ لگایا (یعنی پاخانہ کے راستہ سے دواچ مائی) ؛ یا عورت نے بیشاب کی جگہ میں دوارکھی یا تیل ڈالا تو ان تمام صورتوں میں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ بیچ بین منفذاصلی سے پیٹ میں گئی ہیں (کیوں کہ تاک، کان، پاخانہ کی جگہاور عورت کی شرمگاہ (نہ کہ مردکی) دماغ یا پیٹ کے لئے منفذاصلی ہیں) (ا)

استدراک: کیکن اگرکان میں پانی خود بخود چلاگیا تو وہ مفسد نہیں ، کیوں کہ اس میں حرج ہے (ہاں قصداً پانی ڈالاتوروزہ فاسد ہوجائے گااوردواسے تو بہر صورت فاسد ہوجائے گا) (۳)

<sup>(</sup>۱)أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه (در قار)وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح (شامي: ٣٦٢/٣) (٢) ثظام الفتاولى: ١٣٣١، احسن الفتاولى: ١٣٣٢/١١، الماد الفتاولى: ١٨٥١ الماد الفتاولى: ١٨٥١ الماد صوم من أقطر الماء أم الدهن في مخرج بوله، ولو وصل إلى المثانة ، أما لو أقطرت في قبلها فسدت بالا تفاق (شرح التنوير: ١٨١٢ من مشية الطحطاوى: ١٤٢٢)

<sup>(</sup>٣)والحاصل الاتفاق على الفطر بصب اللعن وعلى عدمه بدخول الماء، واختلف التصحيح في ادخاله (شامي٣١٤/٣١، بحالراكن ٣٨٤/٢)

قائمه و: بواسیر کے متوں پر دوالگائی توروز و فاسدنه ہوگا، اس کئے کہ وہ مے مرضع حقنہ تک نہیں چہنچے۔

البتہ کا پنی (سیدهی آنت) کو (پانی وغیرہ سے) ترکر کے چڑھا یا جائے توروزہ فرٹ جائے گا، کیوں کہ وہ موضع حقنہ تک پننی جاتی ہے (پس اگر کسی روزے دارکواستجا میں کا پنج لکلے تواسے چاہئے کہ کپڑے وغیرہ سے جب تک پونچھ نہ ڈالے کھڑا نہ ہو، ورنہ کیلی کا پنج اندرجانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا) (۱)

۱۸۳- **ضابطہ**:کسی چیز کامحض اثر پیٹ یاد ماغ میں جانے سے روز ہ فاسر نہیں ہوتا جب تک کہاس کے اجزاء نہ پہنچیں۔ <sup>(۲)</sup>

تشریج: پس عطر، لوبان، و میس بام اور ہومیو پیتھک کی بعض دوا کیں (جومحض سو تگھنے کے لئے ہوتی ہیں اور ان میں اتن حدت اور تیزی ہوتی ہے کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے ) وغیرہ کے سوئگھنے سے دوزہ فاسد نہ ہوگا۔ (۳)

اورسانس کے مریض جو بہپ استعال کرتے ہیں اس سے روزہ فاسد ہوجا تاہ،
کیوں کہاں میں دواکے اجزاء جاتے ہیں ، جیسا کہ بیڑی ،سگریٹ پینے سے ای طرح اگر
بی اور لوبان وغیرہ کا دھوال قصداً سو گھنے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے ، بینی روزہ یاد ہوتے
ہوئے جان ہو جھکراس دھویں کو منھ میں لے اور نگل جائے تو روزہ فاسد ہوجا ہے گا۔ (۳)
ہوئے جان ہو جھکراس دھویں کو منھ میں لے اور نگل جائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ (۳)
ہوئے جان ہوجائے جن چیز دل سے بینے میں حرج ہان سے روزہ ہیں ٹو ٹنا (۵)

<sup>(</sup>۱) مستفاد: احسن الفتاوي بهم مهم ، امداد الفتاوي : ١٥٠ ما شيه\_

<sup>(</sup>٢) متقادثًا مى:٣١٧/٣\_(٣) وفى القهستانى: طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد فى حلقه لم يفطر كما فى المحيط (شامى:٣١٧/٣، ومحوديم: ١٥٥٥)

<sup>(</sup>٣)لو تبخر بخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه افطر لامكان التحرز عنه (شامى:٣٢٣)(٥)ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس ..... لم يفطره (بتديه:١٠٣١)

سیسے مصی غبار، دھوال، آنسول یا لیسینے کے ایک دوقطریں اور کارخانہ میں کام کرنے والے کے لئے مصالحہ ودوائیں وغیرہ کے بلاقصد حلق میں داخل ہونے سے روزہ فاسد نہوگا، کیوں کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔

لیکن اگر بارش کا قطرہ طلق میں چلا گیا یا کلی کرتے وقت پانی علق میں چلا گیا ا یا آنسوں ولیسنے کے قطرے اتن زیادہ مقدار میں تھے کہ سارے منھ میں اس کی تمکیدیت کا احساس ہونے لگا اور پھرجمع کرکے ان سب کونگل گیا تو اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا، خواہ قصداً ہویا بلاقصد کیوں کہ ان سے بچنا تمکن ہے۔ (۱)

۱۸۵- فیل بطه: ہروہ مخص جس کارمضان میں روزہ نہ ہولیکن روزہ کی اہلیت موجود ہو (اور فی الحال کوئی عذر بھی نہ ہو) اس کورمضان کے احترام میں روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے۔ (۱)

جیسے مسافر جب اپنے گھر آگیا یا کسی جگدون میں اقامت کی نیت کرلی ؛ یامریش ون میں تذرست ہوگیا ؛ یاو فی شی کاروزہ ٹوٹ گیا یا قصد اُتو ڈویا ؛ یا نابالغ دن میں بالغ ہوا ؛ یا کافرمسلمان ہوا ؛ یا جیض یا نفاس والی عورت دن میں پاک ہوگئ ؛ یا جس فی بالغ ہوا ؛ یا کافرمسلمان ہوا ؛ یا چی ظاہر ہوا کہ آج رمضان ہے ؛ ان تمام لوگوں پرروزے داروں کے ساتھ مشابہت لیعنی غروب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہناواجب داروں کے ساتھ مشابہت لیعنی غروب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہناواجب

قائدہ: لین وہ عورت جس کوچن یا نفاس جاری ہوا اس کے لئے (بوج اہلیت نہ ہونے کے) مشابہت لازم نہیں، بلکہ ایسی عورت کے لئے تو مشابہت اختیار کرنا جرام ہوں تا ہے، اس لئے کہ اس پر روزہ جرام ہے اور تھہ بالحرام بھی جرام ہے (مشابہت اس عورت کے لئے ہے جوچن یا نفاس میں تھی اور دمضان میں دن میں پاک ہوئی، تو باتی پورادن روزے داروں کی طرح گذارے) ۔ اس مسئلے میں بہت ی عورتیں غفلت میں بین، کہ چف کی حالت میں کھانا بینا گناہ بھی ہیں، اور نہ کھانے کو تو اب؛ حالال کہ اس خیال سے کھانا بینا مناسب نہیں۔ (۱)

نوا : مفیدات صوم سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔



<sup>(</sup>۱) أما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الامساك لأن الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حوام .....ولكن لايأكلون جهراً بل سواً (حافية الطماوى: ٢٥٨)

#### كتاب الحج

### وجوب حج كابيان

۱۸۲- ضابطه: هج کی فرضیت میں علاقے کے جاج کی درخواست دیے کا وقت معتبر ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگر کسی کے پاس زادورا حلہ موجود تفالیکن حج کی درخواست کا وقت آنے سے پہلے وہ ہلاک ہوگیا یا کسی ضرورت میں استعال کرلیا تو اس پر حج فرض نہیں ہوا۔(۲)

۱۸۷- فعلی جونے جاندی اور روپے پیسے میں (نفقہ کے سوا) ضرورت کا اعتبار نہیں۔(۳)

تفریع: پس اگر کسی نے ابنی اولاد کی شادی کے لئے؛ یا گھر بنانے کے لئے؛ یا کسی اور نے رہے ہے ہے ہے ہے کے اور نظر ورت کے لئے وقع ہو کہ جج کر سکے (یاس قدرسونا، جیا ندی ہو ) تو اس پر جج فرض ہو گیا۔ (")

(۱)والعبرة لوجوبها .....وقت خووج أهل بدلها (الدرالقارعلى بامش روالحار: سار (۲)والعبرة لوجوبها ....والحار: سار (۲) (۲) متفاوشامی: ۱۲۳ (۲) مندید: ارسالا

(٣)وإن لم يكن له مسكن والأشىء من ذالك وعنده دارهم تبلغ به الحج أو تبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وإن جعلها في غيره أثم، لكن هذا إذاكان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب. أما قبله فيشترى ب

۱۸۸- فعالم المج میں مکہ میں ہو (اگراس نے ج نہیں کیا) تواس پر جے فرض ہوجاتا ہے۔(ا)

تفریع: پس آگر کسی نے نقر (غربت) کی حالت میں جج کیا پھر مالدار ہو <sub>گیا تو</sub> اس براب دوبارہ جج فرض نہیں، کیوں کہاس کا پہلا جج فرض ہی تھا۔ <sup>(۱)</sup>

برخلاف نابالغ کے کیوں کہ وہ غیر مکلف ہے اور برخلاف غلام کے کیوں کہ وہ آقا کی خدمت میں مشخول ہوتا ہے، پس ان دونوں پر جج فرض ہیں ،اورا گرنابالغی میں یاغلامی کے زمانہ میں جج کرلیا تو وہ فرض کی طرف سے کافی نہ ہوگا، بلکہ بلوغ اورا آزادی کے بعدا گراستطاعت ہوتوان پر دوبارہ جج لازم ہوگا۔ (۳)

# احرام كابيان

تشری بین خواہ مج کا قصد ہو یا عمرہ کا؛ تجارت کی نیت ہویا سیر و تفریح کی، میقات سے احرام باندھنا بہر صورت لازم ہے۔

البتذامام شافعیؓ کے نزدیک اگر جج یا عمرہ کے علاوہ کوئی اور غرض ہوتو احرام باندھنا ضروری نہیں ۔۔۔ کاروباری اور ٹیکسی چلانے والوں کیلئے امام شافعیؓ کے مسلک پر عمل کی مخبائش ہے۔ گرعام لوگوں کے لئے جن کو یہ مجبوری نہیں اپنے مسلک پرعمل کرنا

به ماشاء لأنه قبل الوجوب (شامى:٣١١٨٣، بمنديه؛ ار١١٧)

(۱) فتح القدير:٢/٢٥٥ - (٢) منديه:ار١١٤\_

(٣)أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ، وأيما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام (برايطى بامش فتح القديرُ :٢٥/٢١) عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام (برايطى بامش فتح القديرُ :٢٨٢٨٣) (٣) الدرالتحارطى بامش روالحرّار:٣٨٢/٣\_

) لازم ہے۔

190- صابطه: ہرذکرے احرام شروع ہوجا تا ہے۔ (۱)
تشریح: پس احرام باندھنے کی نیت سے سبحان اللہ، الحمد للدوغیرہ کہاتو احرام شروع ہوگیا(اس میں اس محص کے لئے وسعت ہے جوملیہ نہیں سیھ سکا) — البنتہ مادہ ہوتواس کو پڑھنا سنت مو کدہ ہے۔
تلبیہ یادہ وتواس کو پڑھنا سنت مو کدہ ہے۔

111

# ممنوعات احرام اوران کے ارتکاب کا حکم

191- فعل بطلہ: اترام میں جنایات کے ارتکاب سے جز اء مطلقالازم آتی ہے،

یخی خواہ جان کرارتکاب کرے یا بھول کر؛ مسئلہ جا نتا ہو یا نہ جا نتا ہو؛ سوتے میں کرے یا

جاگتے میں؛ خود کرے یا دوسرے کے ذریعہ کرائے؛ جزابر صورت میں لازم آتے گی۔ (۳)

فاکم دہ: الی جنایات جن سے جزالازم آتی ہیں کل سات ہیں: (۱) سلا ہوا کیڑا

فاکم دہ: الی جنایات جن سے جزالازم آتی ہیں کل سات ہیں: (۱) سلا ہوا کیڑا

کہ بنا ۔ (۲) سراور چہرے کا ڈھائکنا ۔ (۳) خوشبواستعال کرنا ۔ (۲) بدن

کے بال دور کرنا ۔ (۵) ناخن تراشنا ۔ (۲) جماع یا دواعی جماع کرنا ۔ (۷) وحثی جانور کا شکار کرنا۔

۱۹۲-**ضابطه: ب**روه کپژاجوبدن کی ساخت پرسیا گیا ہو مابنا گیا ہومحرم اس کو نہیں پہن سکتا۔ <sup>(۳)</sup>

جیسے قیص، جبہ، شلوار، پاجامہ، پتلون، بنیان، چڈی، نیکر، جا نگیہ وغیرہ ان کا پہننا محرم کے لئے جائز نہیں۔

اورجوكير ابدن كى ساخت برنيس سياكيا، جيك كى (كدوه بدن كى ساخت برنيس كى (كان قد المحق المرتيس كى المجنواء (١) تختة الأمعى :٣٠ ـ ٢٢٨ ـ (٢٠) بندية: الم٢٢١ ـ (٣) ثم لافرق فى وجوب المجزاء بين ماإذا جنى عامداً او خاطئاً، مبتدئاً او عائداً، ذاكراً أوناسياً، عالماً او جاهلا، طائعاً أومكرهاً، نائماً أومنتهاً (شامى:٣٠/٥٥) (٣) شامى: ٣٩٩٨ ـ

جاتی بلکهاس کے دوکنارے ملاکری دیتے ہیں) تو محرم اس کو پہن سکتا ہے۔ (۱)
سابطہ: جن اعضاء کا ڈھانکنا ممنوع ہے ان ہیں ہروہ ڈھانکنا ناجائز
ہے جو (لوگوں کے نزدیک) بحثیت لباس کے ہو، اور جوابیانہ مووہ جائز ہے۔ (۱)
تفریعات:

(۱) پُس احرام میں چھتری وغیرہ سے سامیہ حاصل کرے یامنھ پر ہاتھ دیکھاتو کوئی حرج نہیں جائز ہے۔(۲)

(۲) ای طرح سوتے وقت پیروں اور ہاتھوں کوچا در سے ڈھانے تو حرج نہیں،
اس کئے کہ بید ڈھانکنا بحثیت لباس کے نہیں ہے، کیوں کہ پیروں میں بحثیت لباس
موزے پہنے جاتے ہیں نہ کہ چا در وغیرہ۔ (برخلاف سر اور چہرہ کے، کہ عادت ان کو
عادرے ڈھانکنے کی ہے، پس ان میں اجازت نہیں) (۳)

194- فعل بطله: جوبال جوعادتا كائے جاتے ہيں ان كواحرام ميں كاشخے دم واجب ہوتا ہے۔ اور جوبال عادتا ہيں كائے حادث ميں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ (۵) جوبال عادتا ہيں كائے جاتے ان ميں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ (۵) جوبے سر، گردن ، بغل اور زیر ناف کے بال (چوتھائی عضو سے زائد) كاشے يا اكھاڑنے ہيں دم واجب ہوگا۔

اورسین، پنڈلی، پیٹے، ہاتھ وغیرہ کے بالوں کے کاشنے میں صدقہ واجب ہوگا (اگرچہ پورے عضو کے بال کاٹ لے)(۱)

(۱) الدادالتاوی: ۱۲۳/۱، تخت الله ی ۲۲۹/۳ (۲) لو حمل المحرم علی راسه شیئا یلبسه الناس یکون لابسا و آن کان لایلبسه الناس کالاجانة و نحوها فلا (شای: ۱۲۹۸) (۳) و لا باس بان یستظل بالبیت و المحمل (بندیه: ۱۲۳۱) (۳) معلم المجاب المحمل (بندیه: ۱۲۳۱) (۳) معلم المجاب المحلم المحمد المحلم ال

فائدہ: اگردو تین بال کائے تو ہر بال کے بدلہ میں ایک لپ کیہوں صدقہ کرنا انی ہے۔ (۱)

190- فعل المحطه: جو جانور پيدائش لوكول سے مانوس نه مواور تنهائى اختيار كرتا موده وشق ہے (خواه اس جانوركا كوشت كھايا جاتا مويانه كھايا جاتا ہو) اور جو جانور ايبانه موده وشي ميں -(۱)

تشری بیس برن، ہاتھی، بندر، شیر، بھیڑیا، خرگش، کبوتر، بیخ، طوطا وغیرہ سب وشی ہیں (اگرچدان کو کسی طرح مانوس کرلیا ہو) پس بیشکار میں داخل ہیں، احرام کی مالت میں یا حرم میں ان کا شکار کرنے سے یار جنمائی کرنے سے جزالا زم ہوگی۔(") اور بکری، اونٹ، گائے، بھینس، مرغا، کتا، بلی وغیرہ بیجانوروحشی نہیں ہیں، ان کو مارنے سے کوئی جزالا زم نہ ہوگی (اس طرح دریائی جانور کے شکار میں بھی کوئی حرج نہیں، خواہ ماکول ہویا غیر ماکول ہواور اگر چہ حدود حرم کے اندر ہو)(")

فا مده (۱): سات موذی جانور شکار ہونے سے متنی ہیں ، کیوں کہ شارع علیہ السلام نے مل وحرم اور احرام وغیراحرام میں ان کو مارنے کی اجازت دی ہے۔ وہ جانور

→ شعر الصدر والساق ، ومما ليس بمقصود : حلق الرأس والابطين ..... الخ
(تاتارخائية: ١٦/١-٥، شاى: ٣٠/٥٨)

(۱) وإن نتف من رأسه أو الله أو لحيته ثلاث شعرات ففي كل شعر كف من طعام (فدية النامك: ۲۵۹) (۲) وحقيقة الصيد حيوان ممتنع متوحش بأصل الخلقة .....الغ (الحرال التي ١٩٥٠) (٣) الحرال التي ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من المحرم على المحرم فبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست بصيد لعلم الامتناع وعدم التوحش من النامي .....أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعا مأكولا أو غير مأكول .....الغ (برائع العنائع: ٢٠/١٥٣) وخوج الكلب و لو وحشيا لأنه أهلى في الأصل وكذا السنور الأهلى .....الغ (شاى ١٩٥٠)

يه بين: کوا، چيل، بھيريا،سانپ، پھو، چو ہااور کٺ ڪھنا کتا۔

پیرفقہاءکرام نے ان سات جانوروں پرقیاس کرکے حشرات الارض (جومودی جانوروں میں سے ہیں) کا بھی بہی حکم بیان کیا ہے جیسے کن تھجورا، ایذا پہنچانے والی چیونی، مجھر، پسو، کھٹل، کھی، بھڑ، گرگٹ، چھپکل، کیڈاوغیرہ، پس ان جانوروں کورم واحرام میں مارنے سے کوئی جزااور گناہ لازم نہ ہوگا، کیوں کہ بیجانورا کثر ایذا پہنچانے میں ابتدا کرتے ہیں، پس وہ سانی بچھو کے حکم میں ہیں۔ (۱)

البتہ جوں کا مارنا جائز نہیں اگر چہ وہ ایذا پہنچاتی ہے، کیول کہ وہ بدن سے پیدا ہوں ان کو ہونے والا کیڑا ہے۔اوراس میں اصول سے ہدا ہوتے ہیں اور محرم کے لئے بالوں کی مارنا جائز نہیں (کیول کہ بیمیل کچیل سے پیدا ہوتے ہیں اور محرم کے لئے بالوں کی طرح میل کچیل دور کرنا بھی ممنوع ہے) اور جو کیڑے بدن سے پیدا نہ ہوں اور موذی ہوں جوں جول جو مارا تو ایک مشت گیہوں یاروٹی کا نکڑ اوغیرہ جو چاہے صدقہ کردے،البتہ اگر تین سے زیادہ جو کیں ماریں (اور زیادہ خواہ کتنی ہی ہوں) تو ایک صدقۃ دینا واجب ہوگا۔لیکن اگر محرم نے ماریں (اور زیادہ خواہ کتنی ہی ہوں) تو ایک صدقۃ دینا واجب ہوگا۔لیکن اگر محرم نے دین پر پڑی ہوئی جول کو (بشرطیکہ خوداس نے نہ ڈالی ہو) یا اپنے بدن یا کیڑے کے علاوہ کی اور کے بدن یا کپڑے سے جول کو ماردیا تو اس پر پچھوا جب نہیں۔ (۱)

(۱)وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد والفراش والذباب والوزغ والزبور والخنافس والسلحفاة والقنفذ والصرصر وجميع هوام الأرض شيء من الجزاء الأنها ليست بصيو دو لامتلود من البدن (اللباب في شرح الكتاب :۱۸۸۱ ثما من ٢٠٧٠) (٢) ومن قتل قملة تصدق بماشاء مثل كف من طعام وهذا إذا أخذ القملة من بدنه أو رأسه أو ثوبه أما إذا أخذها من الأرض فقتلها فلا شيء فيه سواء قتل القملة أو ألقاها على الأرض وان قتل قملتين أو ثلاثا تصدق بكف من طعام وفي الزيادة على ذالك نصف صاع من حنطة (منديد: ٢٥٢١) حتى ب

# نوا : جنایات کے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

#### رمى كابيان

۱۹۲- فعلی ایروه چیز جوز مین کی جنس سے ہاس سے رمی جا تزہاور جوغیر جنس سے ہے اس سے رمی جا ترنہیں۔(۱)

جیے مٹی کی ڈلی، گارے کی گولی، پھر، چونا، ہڑتال، سرمہ، وغیرہ سے رمی جائز ہے (لیکن افضل میہ ہے کہ کنگری سے رمی کرے اور وہ بھی مٹر کے دانہ کے برابر ہو۔ بڑے پھر اور نوک والی کنگریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ سی کولگ جائے تو ذخی ہونے کا خطرہ ہے)

اور جوچیز زمین کے جنس سے نہ ہو، جیسے سوتا، چاندی، پیتل، تا نبا، لوہا، پلاسٹک،
لکڑی وغیرہ تو اس سے بالکل رمی جائز نہیں ۔ پس بعض لوگ جو کنگری کی جگہ چپل، جوتا
مارتے ہیں ان کی رمی بھے نہیں ہوتی، کیوں کہ چپل وغیرہ جنس زمین سے نہیں ہیں۔
مارتے ہیں ان کی رمی بھے نہیں ہوتی، کیوں کہ چپل وغیرہ جنس زمین سے نہیں ہیں۔
مارے میں ایسا ہے: ہرکنگری مستقل مارنی ضروری ہے۔(۱)

تفریع: پس اگر کسی نے ایک ساتھ سات کنگریاں ماردیں تو ایک ہی کنگری شار ہوگی (ایک ایک کنگری کر کے سات دِ فعہ مارنا ضروری ہے)

19۸- فعا بطعه: وه جمره جس کے بعد دوسر ہے جمره کی رمی ہے وہاں تھہر تا اور دعا میں مشغول ہونامت ہے ہے اور جس جمره کے بعدری نہیں ہے وہال تھہر ناضح نہیں۔ (۳)

 ← لو قتل ماعلى الأرض من القمل فإنه لاشيء عليه ، أو قتلها من بدن غيره فكذالك (البحر: ٢١/٣)

(۱) الجح: ۲۰۳۳-(۲) سبع دميات بسبع حصيات (شاي: ۱۳۱۳۵)

(۳)ووقف .....بعد تمام كل رمى بعده رمى فقط،فلايقف بعد الثالثة ولابعد رمى يوم النحر، لأنه ليس يعده رمى (الدرالتخارعل) مشرواتخار:۳۱/۱۳۵)

تشریج: پس یوم اخر (۱۰زی الحجه) کوری کے بعد بالکل ندھ ہرے، اس لئے کہ
اس دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہے، اس کے بعد کسی اور جمرہ کی رمی نہیں ہے ۔۔۔۔
اور ۱۱ را ارزی الحجہ کو جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد ایک طرف ہوکر چھ کھی ہرجائے اور ان دونوں جمروں پر قبلہ روہ کو کردعا کرے۔ اور جمرہ عقبہ (اخریٰ) پرنہ ہم ہرے، کیول کا اس کے بعد کسی اور جمرہ کی رمی نہیں۔۔

۱۹۹- ایسا بطه: ری خود بینی والے کفتل سے ہونا فنروری ہے۔

تفریع: پس اگر کنگری ماری اور وہ کمی شخص کے کپڑوں میں جا کرا جھی ، پھراس کے حرکت کرنے سے جمرہ کے قریب جا کرگری توبیدی شخص نہ ہوگی ، کیوں کہ جمرہ کے قریب جا کرگری توبیدی شخص نے دہوری ہے فعل سے ہوانہ کہ خود بینی کے والے کفعل سے ۔

(۱)

فریب جا کرگرنا دوہرے کفعل سے ہوانہ کہ خود بینی کے والے کفعل سے ۔

(۱)

مریب جا کرگرنا دوہرے کفعل سے ہوانہ کہ خود بینی کے والے کفعل سے ۔

(۱)

مریب جا کرگرنا دوہرے کفعل سے ہوانہ کہ خود بینی کے طرف سے بیاب کی طرف سے بیاب ہوا کرنے ہے ایک بیاب جا کرنے ہے۔

نیابت جا کرنے ہے۔

(۱)

جیے اپائی ،اندھے،ہاتھ کے فض کی طرف ہے کوئی دوسرا آدمی اس کی اجازت سے نائب بن کردمی کر ہے و جائز ہے (لیکن اگر تندرست عورت بھیڑ کی وجہ ہے دمی نہ کر سکے تواس کی طرف سے نیابت جائز نہیں ،اس کو جائے رات میں رمی کرے ، بلکہ عورتوں کے لئے رات میں رمی کرنا افضل ہے ) (۳)

# ج کی قریانی:

ا ۱۰۰- علی بطه: جس جانور کی قربانی عیدالانجی بیس جائز بیس ج بیس بھی جائز (۱) مستقاد الدرالخارعی باش روائی ر: سر ۵۳۱ (۲) و لووقعت علی ظهر رجل او جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجموة جاذ ، و إلالا (الدرالخار) ای و إن لم تقع من علی ظهره بنفسها ، بل بتحوك الرجل او الجمل (شای: ۱۸۸ (۵۳۱ ) ۱۸۸ (۳) غدیة الناسک: ۱۸۸ (۳) غدیة الناسک: ۱۸۸ (۳)

نبیں۔(ا

تشری : پس ہرن وغیرہ وحثی جانوروں کی قربانی جے میں جائز ہیں۔ ای طرح جے کی قربانی کا جانوران تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، جوعید الاخیٰ کی قربانی میں شرط ہے (ان عیوب کی تفصیل قربانی کے بیان میں آرہی ہے)

#### طواف كابيان

اوراضطباع کے معنی ہیں: دائیں بغل کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔ بیرمل میں سہولت کے لئے ہے، مگر اضطباع آمیا ایکی نے آخر تک باقی رکھا

<sup>(</sup>۱) يجزئ في ذالك مايجزئ في الأضحية (اللباب على هامش الجوهرة:۱/٢٢٢) (۱) يجزئ في ذالك مايجزئ في الأضحية (اللباب على هامش الجوهرة:۱/٢٢٢) (۲) بمترية:۱/۲۲۲، شامی:۱۰ سنة (شامی:۱۰/۱۵) (۱۰) ولو مشی شوطاً ثم تذكر لايرمل يكره تنزيها لمخالفة السنة (شامی:۱۰/۱۵) (۱۰) ولو مشی شوطاً ثم تذكر لايرمل إلا في شوطين وإن لم يذكر في الثلاثة لايرمل بعد ذالك (شامی:۱۰/۱۵) (۵) النتف في الفتاوئ:۱۳۲۱-

تماس کئے اضطباع ساتوں چکروں چس مسنون ہے --- کیکن خیال رے کے اضطباع مرف طواف میں ہے، طواف کے علاوہ عام حالت میں مسنون نہیں، پی بعض اوك جو ہر حال ميں حتى كرنماز من محى اضطباع كئے رہتے ہيں وہ غلط ہے۔(١) ۲۰۳- فعل بطه: جس طرح نماز مي ستركاچه يا ناواجب بي طواف مي مي

تفریع: پس اگر کسی نے اعصائے ستر میں ہے کسی عضو کے چوتھائی میازائد کھلے موئے ہونے کی حالت میں طواف کیا تو دم واجب ہوگا۔(۲)



<sup>(</sup>١)وفي شرح اللباب :واعلم أن الإضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء ، فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مصطبعا يكره لكشفه منكبيه (شاي:٥٠٧/٣)

<sup>(</sup>۲) پدائع العناکع:۳۳۴۶۲

<sup>(</sup>٣)حتى لو طاف مكشوف العورة قدر مالاتجوز به الصلاة جاز ولكن يجب عليه اللم (براكع المناكع:٣٣١/٢)

# قربانى كابيان

۲۰۴- **ضابطہ:** جس مخص پرزکوۃ واجب ہوتی ہےاس پرقر ہانی بھی واجب ہوتی ہے، تکراس کا برعکس نہیں۔

تشریح: پس جس کی ملک میں (قرض نکال کر) ساڑھے سات تولہ سونا یاساڑھے باون تولہ چا ندی یاس کی قیمت ہویاس قیمت کے بقدر مال تجارت ہوتواس پر زکوۃ بھی واجب ہوگی اور قربانی (وصدقۃ الفطر) بھی ، کیوں کہ بینصاب نامی ہے اور نصاب نامی ہے اور نصاب نامی ہے اور نصاب نامی ہے اور نصاب نامی ہو مثلاً ضرورت سے زائد مکان یا زمین ہویا کپڑے ہوں یا گھریلو سامان موادراس میں تجارت کی نیت نہ ہوتو اس پر قربانی واجب ہوگی ، زکوۃ واجب نہ ہوگی ، کیوں کہ قربانی واجب ہوگی ، زکوۃ واجب نہ ہوگی ، کیوں کہ قربانی واجب ہوگی ، نکوۃ رافی اور صدقۃ الفطر میں مال غیر نامی کوبھی شار کیا جاتا ہے اور زکوۃ میں صرف کیوں کہ قربانی اور صدقۃ الفطر میں مال غیر نامی کوبھی شار کیا جاتا ہے اور زکوۃ میں صرف مال نامی کا اعتبار کیا جاتا ہے (قربانی وصدقۃ الفطر میں مال پرسال گذر ناضر وری نہیں ) فا کدہ :سونا، چا ندی اور کرنی مطلقا مال نامی ہیں اور ان کے علاوہ مال واسباب فا کدہ :سونا، چا ندی اور کرنی مطلقا مال نامی ہیں اور ان کے علاوہ مال واسباب میں اگر تجارت کی نیت ہے تو وہ مال نامی ہیں ورنہ غیر نامی۔

۲۰۵- ضابطه: قربانی کے وجوب وسقوط میں اعتبار آخری وقت کا ہے۔ (۲)
تفریع: پس قربانی کے آخر وقت میں غریب آدی غنی ہو گیا؛ یا مسافر مقیم ہوا؛ یا نابالغ
بالغ ہوا؛ یا کا فرمسلمان ہوا (اور وہ سب غنی ہیں) تو ان پر قربانی واجب ہوجائے گی۔

(۱)متفارضد بی:۲۹۲/۵\_(۲)والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تکن فی اوله (شای:۳۵۲/۹) اور آخروقت مین فی (جس نے ابھی قربانی نہیں کی ) فقیر ہوگیا! یامر کیا! یامر مراز ہوگیا (نعوذ باللہ)؛ یاسفر کرلیا تواس سے وجوب ساقط ہوجائے گا۔(۱)

المراح المراج ا

تفريعات:

(۱) پُس اگرفقیر (جس پرقربانی واجب نہیں)نے کوئی جالور قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے خریدا تو اس پراس جانور کی قربانی واجب ہوگئی، اب اس کے لئے اس جانور کابدلنا جائز نہیں، اگر چہاس میں عیب پیدا ہوجائے۔

اور مالدار نے اگر کوئی جانورخریدا تو وہ منت کے تھم میں نہیں ، پس وہ اس جانور کو بدلنا جا ہے تو بدل سکتا ہے ، بلکہ اگر اس میں عیب پیدا ہو جائے تو اس پر دوسر سے جانور کی قربانی ضروری ہے (اور فقیراسی جانور کو ذرج کر لے ) (۳)

(۲) اگرجانور مرگیایا می موگیایا چوری موگیا تو مالدار پر دومرے جانور کی قربانی واجب ہادرفقیر پرواجب نیس، پیمرا گردومراجانورخر پدااورا تفاق سے پہلا جانور می ایک کی قربانی واجب ہے (اوردونوں کاذی کرنا مستحب ہے) اورفقیر پردونوں کی قربانی واجب ہے، کیوں کہاس نے دونوں ہی جانور مستحب ہے) اورفقیر پردونوں کی قربانی واجب ہے، کیوں کہاس نے دونوں ہی جانور (ا) والمعتبر آخر وقتھا للفقیر وضدہ والولادة والموت، فلو کان غنیا فی اول الأیام فقیرا فی آخرها لاتجب علیه، وإن ولد فی الیوم الآخر تجب علیه، وإن مات فیه لاتجب علیه (الدروالشامی: ۱۹۷۹) بدائع: ۱۳۸۸، مردوم)

(۲) لأن شرائه لها يجرى مجرى الايجاب وهو الندر بالتضحية عرفاكما في البدائع (شاى: ۲/۹) (۳) ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع فعليه إقامة غيرها مقامها إن كان غنياً وإن كان فقيراً اجزئه ذالك.....لعدم وجوبها عليه بخلاف الغنى (الدرالتحارعلى بامش روالحار: ۱۹/۱۲)

آربانی کی نیت سے خرید ہے ہیں، اس لئے یہاں کے حق میں بمزلہ منت کے ہیں۔ (۱)
(۳) ای طرح اگر فقیر نے کوئی بڑا جانورا پے لئے خریدااور خرید تے وقت شرکت
کی نیت نہیں تھی تو وہ جانورای کے لئے متعین ہو گیا، اب اس میں کی اور کوشر یک نہیں
کرسکا، برخلاف الدار کے ۔ (۱)

محوظہ بنقیر کا جانور خرید نامنت کے تھم میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کو ایام اسے میں خریدا ہوتا اسکے لئے بیتھم نیس عزیز الفتاوی اسکے میں خریدا ہوتو اسکے لئے بیتھم نیس عزیز الفتاوی میں ہے: اگر فقیر ایام آخر میں قربانی کی نیت ہے کوئی جانور خرید ہے تو وو متعین ہوجا تا ہے تربانی کے لئے الیکن اگر ایام آخر میں نہ خرید المکد ایام آخر سے قبل خریدا تو دونوں (امیر وغریب) کو بدلنا جائز ہے۔ (۲)

استدراک: اگرفقیری ملیت می پہلے ہے کوئی جانور تھااور وہ اس میں تریانی کی نیت نیس کے چربعد میں نیت کی تو وہ منت نیت کرے یا جانور خرید تے وقت قربانی کی نیت نیس کی پھر بعد میں نیت کی تو وہ منت کے حکم میں نہ ہوگا، کیوں کہ اعتبار خرید تے وقت نیت کا ہے۔ (") (البت اگر صراحتا زبان سے منت مان لیق پھریے شرعاً منت ہوجائے گی، اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگی، نیز اس کا گوشت بھی کھا تا جائز نہیں ہوگا، سارا گوشت غربا م کودیتا ضروری ہوگا) (۵)

- ۲۰۷ - صابطه: جانور میں ہرایا عیب جس سے کی منعت یا ظاہری

<sup>(</sup>٣) عزيزالغتاوي: ۵ر۲۵، بحواله فمآوي رحميه: ار۱۲۸، کراچی-

<sup>(</sup>٣) فلوكانت في ملكه فتوى أن يضحى بها أو اشتراهاولم ينوى الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذالك لايجب لأن النية لم تقارن الشراء فلاتعبر (شاى:٩٠ ٣١٥، قاني:٣٧٨)

<sup>(</sup>٥) ولایاکل الناذر منها، ای نذراً علی حقیقته (شای:۳۲۳،۹)

میں بالک ختم ہوجائے قربانی کے لئے مانع ہے۔ اور جوعیب ایسا نہ ہواس میں حرج نہیں۔(۱)

تفريعات:

ریی۔ ۔ (۱) پس جوجانوراندھلیا کاناہو، یااس کی ایک آنھے کی تھائی سے زائدرو ٹن چلی گئی ہواس کی قربانی جائز نبیں۔(۲)

(۲) جانور کا ایک کان ایک تہائی یاز اکد کٹ گیا ہو؛ یادم (پونچھ) ایک تہائی یاز اکد کٹ گئی ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔ (البتہ دم یا کان پریدائش چھوٹے ہوں تو کوئی حرج نہیں، ای طرح کان میں سوراخ ہو یا کان لمبائی میں چیرا گیا ہوتو بھی مضا کہ نہیں) (۳) (۳) اگر زبان اتن کٹ گئی ہوکہ گھاس نہ کھا سکتا ہوتو قربانی جائز نہیں۔ (۳)

(") جانور کے پیدائش دانت نہ ہوں یا اکثر دانت گرگئے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔(۱) (البتہ اگردانت نہ ہونے کے باوجودگھاس کھاسکتا ہوتواس کی قربانی درست ہے۔ بی صحیح قول ہے)(۱)

(۵) جانورکا سینگ جڑسے ٹوٹ گیا اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو قربانی جائز نہیں۔(البتہ اگر پیدائش سینگ نہ ہوں یا سینگ جڑ سے نہیں ٹوٹا، پنچ میں سے ٹوٹ گیا یاصرف کھول اتر گیا تو اس کی قربانی جائز ہے)(۲)

(۲) جانورا تنالنگر اہو کہ صرف تین پاؤں سے چاتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پرر کھتا ہی نہ ہویا چوتھا پاؤں ر کھتا تو ہو گراس سے چل نہ سکتا ہوتو قربانی جائز نہیں۔ (لیکن اگر چلتے

(۱)كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمتع الأضحية ومالايكون بهذه الصفة لايمنع (حدية: ٢٩٩٥) (٢) بمثرية: ٢٩٤/٥\_.

(۳) مندیه:۵ر۱۹۷\_(۴) ثای:۹ره ۲۵\_(۵) خانیه:۳۲۲۳\_

(۲)واما الهتماء وهي اللتي لاأسنان لها فإن كانت ترعي وتعتلف جازت وإلا فلا،وهو الصحيح(۱۲۵/۵۶)(۷) *بندي*:۲۹۷/۵\_

قريانى كاجان فنهي ضوالط بن النظر ع یاؤں کا مبارا لے کر چا ہوا کر چانگڑا کر چا ہوتو پھراس کی قربانی (2) جانوراتنا پاکل یا بیار موکه پاکل پن اور بیاری کی وجهد کما پی ندسکی موتواس ک قربانی جائز نیس- <sup>(۲)</sup> (٨) اتنا كمزوراورمريل موكه بذيول مين كوداندر بابو (جس كى علامت بيه يهكه بروں یر کھڑا نہ ہوسکے ) تو اس کی قربانی جائز نمیں۔ (اور اگر اتنا کمزور نہ ہو ہلکہ چا پُرتا ہو مگر دبلا پتلا ہوتو کوئی حرج نہیں اس کی قربانی جائزہے)(<sup>(r)</sup> (٩) دوتقن والے جانور میں ایک تقن اور جارتھن والے جانور میں دوتھن سو کھ مکئے موں (لیعن کس بیاری کی وجہ سے ان میں دود صنداتر تاہو) یا کٹ محے ہوں یاا معنے زخی موں کہ بچیکودودھ نہ بلا سکے تواس کی قربانی جائز نہیں۔ <sup>(س)</sup> (۱۰)غنثیٰ یعنی جانور میں پیدائشی مذکرومؤنث دونوں کی علامت ہو، یا کوئی علامت نه ہوتو قربانی جائز نہیں۔<sup>(۵)</sup> محوظہ: بیسب عیوب خواہ خریدنے سے پہلے ہوں یا خریدنے کے بعد پرداہوئے ہوں دونوں کا حکم یکساں ہے، البتہ ذرج کرتے وقت جانور کے تڑیے یا کودنے سے کوئی عیب پیدا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ایساعیب معاف ہے۔ <sup>(۱)</sup> ان کےعلاوہ یاتی عیوب میں حرج نہیں ، جیسے: (۱۱) جانورخارش زدہ، مگر فربہ ہوتواس کی قربانی جائزہے۔ (۱) شای: ۱ ر ۲۷ سے (۲) شای: ۱ ر ۲۷ سے (۳) بدائع العستانع: ۲ ر ۱۳ س (٣) عنديية: ٥ ر٢٩٨، خلاصة الفتاوي بهرا٣٣\_ (٥) بمثرية: ٢٩٩٧-(٢) ولايضر تعيبها من اضطرابها عند اللبح (الدرالخاركل بامش روالمحار:٩٠١١٦٩) (4)ويضحي ..الجرباء السمينة ملكو مهزولة لم يعيخ (الدرالخاركل بامش روالخار: (470/9)

(۱۲)زیادہ عمر ہوجانے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے لائق ندر ہا ہو،اس کی قربانی

(۱۳) داغ دیا ہوا ہوتو کوئی حرج نہیں بقربانی جائز ہے۔ (۱۳) داغ دیا ہوا ہوتو کوئی حرج نہیں بقربانی جائز ہے۔

(۱۳) جانورایک فوط والا ہوتو کوئی بات نہیں ،قربانی درست ہے۔ (۱۳) جانورایک فوط والا ہوتو کوئی بات نہیں ،قربانی درست ہے۔

(۱۵) جانوررسولی والا ہوتو مضا کتے نہیں، قربانی صحیح ہے۔ (۳) (رسولی جگٹی اور بری کائی اور بری کائی اور بری کے کائی کائی کائی اور کردن کے نظام کے کہتے ہیں جومواد ہے ہوجاتی ہے یہ عاملہ او پری حصہ میں پشت اور کردن کے نظام میں ہوتی ہے، فیروز اللغات )

(۱۲) کتیا، خزیریا عورت کے دودھ ہے جس جانور نے پرورش پائی ہواس کی قربانی جائز ہے (۱۲) کتیا، خزیریا عورت کے دودھ ہوجاتا جائز ہے ( کیول کہ بڑا ہونے تک چارہ وغیرہ کھانے سے اس دووھ کا اثر ختم ہوجاتا ہے) (۵)

(۱۷) جانورنجاست کھانے والا ہو گر چندروز باندھ کراس کو چارہ کھلایا گیا ہو، تواس کی قربانی جائز ہے۔ بزازیہ میں ہے کہ اس کی مدت اونٹ میں ایک مہینہ؛ گائے ، بھینس میں ۱۷ روز اور بکر مے مینڈھے میں ۱۰ رروز ہے، گرعلامہ مزحی فرماتے ہیں: اس کی ہے کہ وقت کی کوئی تحدید نہیں جب بھی جانور کے گوشت سے ہر ہو تھتم ہو جائے ذرج کرنا جائز ہے۔

(١)ويجوز المجبوب---والعاجزة عن الولادة لكبر سنها (مندية:٢٩٢/٥)

(٢)وفى البزازية :أن ذالك شرط فى اللتى لاتآكل إلاالجيف ولكته جعل التقلير فى الابل بشهر وفى البقر بعشوين وفى المشاة يعشوة، وقال السوخسى : الأصح عدم التقدير حتى تزول الواتحة المنتة (شامى:١٩١٩م، كتاب الحظر)

<sup>(</sup>۲)ویجوز .....اللتی بها کی (بمریه: ۲۹۵۸) (۳) (بدلیل جواز الخصی. کما فی المحمودیه) (۳) رجمیه: ۱۸۳/۳ ـ (۵) حلت کماحل آکل جدی غذی بلبن خنزیر (الدرالخارکی بامش رواکی ار:۱۸۴۹، کتاب العطی)

ادرجوجانورنجاست کے ساتھ جارہ وغیرہ بھی کھاتا ہواور نجاست کھانے سے اس کا سے درجوجانور نجاست کھانے سے اس کا سے شت بد بودار نہ ہوا ہواس کونور آذیج کرنا جائز ہے، باندھنا ضروری نہیں۔(۱)

(۱۸)جو جانور بت یا مزار کے نام پر چھوڑا گیا ہو گراس کے مالک (چھوڑنے والے) جو جانور بت یا مزار کے نام پر چھوڑا گیا ہو گراس کے مالک (چھوڑنے والے) سے خریدنا اس لئے کہ ایسا جانور مالک کی ملک ہی میں رہتا ہے) (۱)

(۱۹) جس جانور کے بال کاٹ لئے گئے ہوں یابال جل مکئے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔

(۲۰)زمین جوتنے یاری باندھنے یا مارنے سے جسم پرنشان یا زخم پڑ گیا ہوتواس کی بھی قربانی جائزہے۔(<sup>۳)</sup>

محرمتحب بیہ ہے کہ جانور خوبصورت ، فربداور پیدائش اعتباہے کمل ہوکہ بیقربان گاہ اللی پراپی چا ہت اور محبت کی قربانی ہے جس کا تقاضہ بیہ ہے کہ جانور میں ذرامجی عیب نہ ہو، ہراعتبار سے کامل وکمل ہو۔

۲۰۸ - ضابطه: بردے جانور میں شرکت کے لئے ہرشریک کی عبادت کی نیت ضروری ہے۔ (۱)

تشریح: پس تمام شرکا کے لئے ضروری ہے کہ قربانی؛ یاعقیقہ؛ یادم تتع ؛ وغیرہ کی

(١)ولو اكل النجاسة وغيره بحيث لم ينتن حلت (الدرالخارعل بامش ردالخار:٩٠

اوم) (٢) معارف القران: ار٣٢٣، سورة بقرو، تحت الآية ومااهل به لغير الله

(٣)وكذا المجزوزة وهي اللتي جز صوفها الخ (١٩٤/٥)

(٣) عزيزالفتاوئ ٣٠٠٥-(٥) قال القهستانى :واعلم أن الكل لايعلو عن عيب، والمستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهر الحما جوزهاهناجوز مع الكراهة (المستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهر الحما جوزهاهناجوز مع الكراهة (شامى:٩/٨) (٢) وإن كان شريك الستة تصرائيا أو مويد اللحم لم يجز عن واحد منهم لأن الاراقة لاتتجزأ (الدرالتخاركل المشروالمحار:٩/١٤)

بی رابد نیت سے شریک ہوں، اگر ایک شریک کی بھی نیت گوشت کی ہوگی تو سب کی قربانی درست ندہوگی۔

۲۰۹- ضابطه: بونت خرید جانور کے جسم پر جو چزیں ہوتی ہیں ان کا صدقہ کرنامتحب ہے۔ (۱)

تشری بیس ری، قلادة ، بالی وغیره جوجانور کے بدن پر مول (ذن کے بعد)ان سب کاصدقہ کردینامتحب بہ خود بھی استعال کرسکتا ہے۔البتہ اگر فروخت کردی استعال کرسکتا ہے۔البتہ اگر فروخت کردی اس کی قیمت صدقہ کرناواجب ہے۔جبیبا کہ گوشت اور چرم کا تھم ہے۔ (۱) اور جانور خرید نے کے بعد جوابی ری وغیرہ استعال کی ہے اس کے لئے صدقہ کا کا مہم بیس۔ (۱)



(۱) و يتصدق بجلدها و كذابجلالها وقلائدها، فإنه يستحب (شائ ٢٠٩٠٣) و المراع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى بدله وقوله عليه السلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهة البيع .....و لا يعطى اجر الجزار من الأضحية لقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه تصدق بجلالها وخطامها و لا تعط الجزار منها شيئا والنهى عنه نهى عن البيع أيضاً، لأنه في معنى البيع. (براير:١٩٥٥)

## كتاب النكاح

# ايجاب وقبول كابيان

-11- ضا بطه: جولفظ جونی الحال کائل ملکت پردلالت کرتا ہے (جیسے بد، مدقہ، تملیک، بچ ، شراء، قرض وغیرہ) اس سے نکاح کرنا درست ہے (جبکہ اس سے تكاح مراولينے كى نىيت ياكوئى قرينه ہواور گواہ بھى يەمقىدىكى طرح سجھتے ہوں)(١) تشرك بس جس طرح نكاح اور تزوج وغيره صريح الفاظ ي نكاح موجاتا ب، ال طرح وہ الفاظ جولفظ تکاح کے ہم معی تونبیں مران سے کنایة نکاح کامفہوم سمجما جاتا ہے توان سے بھی نکاح ہوجائے گا، جبکہ وہ لفظ ایبا ہوجس سے فی الحال کامل مليت مرادلي جاتي مو، جيم مبد مدقد ، تمليك ، نيج ، شراء ، قرض وغيره مثلاً عورت يول كه: "من في الى ذات تحقيم بدكى "يا" صدقه كيا" يا" تحقيم إلى ذات كاما لك بتايا" يا جےمرد کے:"میں نے تھے کو اتنے روپیہ کے عوض خرید لیا" یا عورت کے:"میں نے ائي ذات تيرے ہاتھ فروخت کی" يا" قرض دی" تو قيول پائے جانے يران تمام مورتوں میں اصح اور مخارقول کے مطابق نکاح ہوجاتا ہے بشرطیکہ منظم نے اس لفظ سے نکاح بی مرادلیا ہواورکوئی قریرہ بھی اس امر پر دلالت کرتا ہو، مثلاً مبر کا ذکریالوگوں کو (١)(وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح) ..... (وما) عداهما ..... كل لفظ (وضع لتمليك عين) كاملة ..... (في الحال) ..... بشرط النية أو قرينة وفهم الشهود المقصود (الدرالتحاطى بامش ردالحار:١٩٨٨ تا١٨)

جمع کرنا، گواہ بنانا اور خطبہ نکاح پڑھنا وغیرہ۔ اور اگرکوئی قرینہ نہ ہوتو تبول کرنے والے نے اپنی مراد کو واضح کیا ہو۔ نیز گواہوں نے بھی سمجھ لیا ہوکہ اس لفظ سے نکاح مرادلیا ہے،خواہ بتلانے سے سمجھا ہویا کسی قرینہ سےخودہی سمجھ لیا ہو۔

اوروہ الفاظ جن سے کامل ملکیت مراد ہیں ہوتی ان سے نکاح درست نہیں، جیسے رئین، عاریت، خلیل، اباحت، اجارہ وغیرہ۔ ای طرح وہ لفظ جس سے کامل ملکیت تو مراوہوتی ہے، لیکن فی الحال مراوہ بیں ہوتی اس سے بھی نکاح جائز نہیں، جیسے وصیت کا فظ یعنی عورت کا باپ کے: ''میں وصیت کرتا ہوں کہ تو میری بیٹی کا مالک ہے'' اور مرد تبول بھی کر لے تواس سے نکاح نہ ہوگا اس لئے کہ وصیت میں اگر چدکامل ملکیت ہوتی ہے، مگر فی الحال نہیں ہوتی، بلکہ وصی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔

ا<mark>۱۷- **ضابطه**: ایجاب و قبول هر زبان میں درست ہے اور ان کے معنی جانتا ضروری نہیں۔ (<sup>()</sup></mark>

تشری : پس عربی، فاری، اردودغیره کسی بھی زبان میں ایجاب وقبول کرلے تو نکاح ہوجائے گا، اگر چہاس کے معنی معلوم نہ ہوں، صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہاس لفظ سے نکاح ہور ہاہے۔(۱)

تفریع: پی اگر کی کو کوابول کی موجودگی مین سکھایا جائے کہ کہ ' ذَوّ جْتُ نَفْسِی مِنْك '' اور عورت کو سکھایا جائے کہ کہ ' فَبِلْتُ '' و نکاح ہوجائے گا، اگر چہمرداور عورت مین ناف '' اور عورت کو سکھایا جائے کہ کہ ' فَبِلْتُ '' و نکاح ہوجائے گا، اگر چہمرداور عورت میں ۔ ہال ا تناضر ورجائے ہوں کہ بیا بیجاب یا قبول کا کلمہ ہے، اگر میر بھی نہ جانے ہوں تو پھر نکاح نہ ہوگا۔ (")

<sup>(</sup>۱) ثما ى:۹۲/۴-(۲)ووفق الرحمتى بحمل القول بالاشتراط على عدم اشتراط فهم معانى الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح (شاى:۱۲/۲۹)

<sup>(</sup>٣)وفى تقريرات الرافعى ١٨١: لكن فى البزازية: تلفظت المرأة بالعربية زوجت لفسى من فلان ولاتعرف ذالك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أو -

۲۱۲- فعالم المجاب وتبول لفظام عترب ندكه فعلاً والمعترب ندكه فعلاً والمات المجاب وتبول لفظام عترب ندكه فعلاً والمات المعامنة المجاب وتبول لفظام عنرب ندكه فعلاً والمات المعامنة المجاب وتبول لفظام عنرب المعامنة المعامنة المعامنة المجاب وتبول لفظام عنرب المعامنة المجاب وتبول لفظام عنرب المعامنة المعامنة المعامنة المعامنة المجاب وتبول لفظام عنرب المعامنة المعامن

(۱) پس اگرکوئی مرد کے: ''میں نے اتنے روپید کے وض تم سے نکاح کیا''جواب میں عورت کی صند کے مصرف مہر پر قبصنہ کر لے تواس طرح نکاح منعقد نہ ہوگا۔

(۲) ای طرح ہندؤل کی طرح مرد وعورت نے سات پھیرے لئے اور مرد نے عورت نے سات پھیرے لئے اور مرد نے عورت کومنگل شتر پہنایا (جیسا کہ جفس جگہوں میں نام نہاد مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں) اور ذبان سے ایجاب قبول نہیں کیا تو نکاح نہوگا۔

ساا- فعل بطعه: دونول کوابول کا ایک ماتھا یجاب و تبول مناضروری ہے۔ (۱)
تفریع: پس اگر کوابول نے صرف ایجاب کا لفظ سنا اور قبول کا لفظ نہیں سنا؛ یا ایک فضرف ایجاب کا لفظ سنا اور دوسرے نے صرف قبول کا؛ یا دونوں کوابول نے متفرقا معلا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ کا کہ بیاب و قبول کوسنا، یعنی پہلے ایک نے سنا بھر دوسرے نے تو ان تمام صورتوں میں نکاح نہ ہوگا۔

استدراک: لیکن اگرکوئی مخص گونگا ہوتو ظاہر ہے کہ گواہ اس کا کلام ہیں من سکتے ،
پس میصورت منتی ہے۔ اس کا تھم میہ ہے کہ اگروہ گونگا مخص لکھنا جا نتا ہوتو اس کے لئے
ایجاب یا قبول کولکھنا ضروری ہے ( لیعنی گواہوں کے سامنے نکاح کی مجلس میں لکھ کرپیش
کرے) اور اگر لکھنا نہ جا نتا ہوتو ایسے اشارہ سے جومقصود پر دلالت کرنے ولا ہو
ایجاب یا قبول کر ہے تو کافی ہے ، نکاح تیجے ہوجائے گا۔ (")

 <sup>◄</sup> لايعلمون صح النكاح ، قال في النصاب وعليه الفتوئ –

<sup>(</sup>١) فلاينعقد بقبول بالفعل (الدرالخارعلى بامش رواحكار:١٧ ٢٢)، منديه:١٧٠)

<sup>(</sup>٢)سامعين قولهما معاً (الدرالخارعلى إمش ردالخار: ١٨١١ الحرسار١٥١)

 <sup>(</sup>٣) فإن كان الأخرس لايكتب وكان له اشارة تعرف في طلاقه ونكاحه.....
 فهو جائز الخ.فقد رتب جواز الاشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن ←

سام المنابطة: ایجاب کی عبارت تام ہونے سے پہلے تبول سی نہیں۔ (ا)

تفریح: بس اگر نکاح پڑھانے والے نے کہا" میں نے فلال بنت فلال کا نکال تھے ہے گیا "کورافظ" کیا" کہنے ہے قبل ہی مرد نے کہا" میں نے قبول کیا" تو یہ تبول سی تحصے کیا"کورافظ" کیا" کہنے ہے قبل ہی مرد نے کہا" میں اسٹناء وغیرہ کے ذرید تنہ کا احتال باقی دہتا ہے )

کا احتال باقی دہتا ہے )

**۱۱۵- ضابطہ:** نکاح کے وقت دولہا ودولہن کی تعیین ضروری ہے،نام لیماضروری ہیں۔<sup>(۱)</sup>

تفريعات:

(۱) اگر مجلس نکاح میں دولہا ودولہن موجود ہوں تو ایجاب وقبول کے وقت ان کا نام لیما ضروری نہیں ، اشار و کرلیما کافی ہے جیسے نکاح خوال کے: ''میں نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا''۔

(۳) اگردولها ددولهن موجود نه بول مگرگوا بول اور عاقد کے سامنے نام لئے بغیری متعین ہوں، مثلاً کی شخص کی ایک بی لاکی ہے اس نے کسی مرد سے کہا" میں نے تہارا فکا آپی لاکی ہے گار اپنی لڑکی ہے کردیا" مرد نے کہا" میں نے قبول کیا" تو نکاح ہوگیا، جبکہ وہ مرداور گواہ جانے ہول کہ اس کی ایک بی لڑکی ہے۔ یا دولڑکیاں ہول مگران میں سے ایک شادی شدہ اور دومری غیر شادی شدہ ہو (اوراس بات کومرد وگواہ جائے ہوں) تو غیر شادی شدہ سے نکاح متعین ہوجائے گا، اگرچاس کا نام نہ لیا ہو۔ (۳)

→ كان يحسن الكتابة لاتجوز اشارته (ثاك:٢٠٥٨)

(۱) فلو قبل الآخر قبله لم يصح لتوقف أول الكلام على آخره لوفيه مايغير أوله (الدرالتخاركل المشردالحار : ١٥/٥) (٢) متفاد: شاى : ١٠/٥٥ \_

(٣)إذاكان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن واحد فقال زوجت ابنتي من ابنك يجوز النكاح (الجر)وفي البزازية:رجل له ابنتان مزوجة وغير مزوجة ٢

ة بي **ضوائط** 

کین اگردولہا یا دوہن مجلس نکاح میں موجود نہ ہوں اور نہ کواہ وعاقد کے سامنے معین ہوں اور نہ کواہ وعاقد کے سامنے معین ہوں آقر پھراس کا اور اس کے باپ کا نام لیناضروری ہے، تا کتعیین ہوجائے۔
فاکدہ:اگر کسی حورت کے دونام ہوں تو ان میں سے جومشہور نام ہووہی لیا جائے، بہتر ہے کہ دونوں نام لئے جائیں۔(۱)

۲۱۲- منابطه: اگراشاره اورتسمیه جمع بول تواشاره کااعتبار بوگا\_(۱)

تفریع: پس ایجاب و قبول کے وقت اگر عورت یا اس کے باپ کے نام میں غلطی ہوجائے تو اگر مجلس نکاح میں عورت موجود ہواور اس کی طرف اشارہ کر کے نکاح کیا گیا ہوتو نکاح سیح ہوجائے گا ( کیول کہ یہاں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہیں، پس اشارہ کا اعتبار ہوگا)

اورا گرعورت مجلس نکاح میں موجود نہ ہوتو نکاح میچ نہ ہوگا، کیوں کہ اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے تسمید متعین ہوگیا اور تسمید غلط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

112- منابطه: ایجاب و قبول کے وقت عاقدین کی مجلس کامتحد ہونا ضروری ہے (۱۰) تفریعات:

(۱) پس ٹیلیفون بر ایجاب وقبول سے نکاح صحیح نہ ہوگا، کیوں کہ ٹیلیفون میں عاقدین کی مجلس ایک نہیں ہوتی \_\_\_\_ ہاں اگر ٹیلیفون پراگر کسی کووکیل بنایا اور وکیل

وقال عند الشهود زوجت بنتى منك لم يسم اسم البنت وقال الخاطب
 قبلت صح وانصرف إلى الفارغة (منحة الخالق على البحر:٣٠/١٥)

(ا)ولوكان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به، وفى الظهيرية :والأصح عندى أن يجمع بين الإسمين(البحرالرائق:٣٠/١٥)(٢) بداييـ

(٣) غلط و كيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح للجهالة ، وكذا لوغلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح (الدرالتحاركل) إمش روالحار:١٩٧٣) (٣) بدائع:١٢/٠٩٣، البحر:١٢٨/١١نے ایجاب یا قبول کیاتو تکاح درست ہے، جیسے لڑے یالڑی نے کسی کوٹیلیفون کیااور کہا کہ میر انکاح فلاں سے کردؤ 'یاان کے ولی مثلاً باپ نے کہا کہ میر سے لڑے یالڑی کا نکاح فلاں سے کردؤ 'تواب اگر وکیل نے دوشری گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرالیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

اس کی تفصیلی صورت ہے ہے کہ: ایک فخص مثلاً خالد برطانیہ میں رہتاہے، وو ہندوستان میں ایک لڑکی مثلاً زینب سے نکاح کرنا چاہتاہے، پس خالدیا اس کا ولی ہندوستان میں ٹیلیفون کر کے کسی کو قبول کرنے کا ویک بنادے، پھر جب نکاح پڑھانے والا (گواہوں کی موجودگی میں) کہے میں نے زینب بنت فلال کا نکاح خالد بن فلاں کے ماتھ (جو برطانیہ میں رہتاہے) کردیا تو ای مجلس میں خالد کا وکیل کہ:

"میں نے اس نکاح کو خالد کیلئے قبول کیا" تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ (۱)

(۲)اگر جلتے جلتے ایجاب وقبول کیا تو نکاح صحیح نہ ہوگا،خواہ پیدل چلے یا جانور پرسوار ہوکر، کیوں کہاس صورت میں ایجاب وقبول کی مجلس ایک نہیں ہوگی۔

البت کشتی کی سواری میں فقہاء نے ایجاب وقبول کو درست قرار دیا ہے اوراس کی وجہ بید بیان کی ہے کہ کشتی مکان واحد کی طرح ہے اور عاقدین کو اس کے تقہرانے کا اختیار نہیں۔ (۲)

یجی علت ریل اور ہوائی جہاز میں بھی پائی جاتی ہے، پس ریل اور ہوائی جہاز میں کاح درس**ت ہوگا۔** 

۲۱۸- صلابطه: ایجاب وقبول کے درمیان کوئی بھی ایبافعل پایاجائے جو اعراض پردلالت کرتا ہوتو نکاح صحیح نہ ہوگا۔ (۳)

(۱) نآوی محودید: ۱۰ (۲۰ ۲۸ ـ (۲) فلو عقدا و هما یمشیان ویسیران علی الدابة لایجوز، وإن کانا علی سفینة سائرة جاز (البحرالرائق:۱۲۸/۱۱) (۳) شای:۱۸/۲۷ ـ جیے کھانا، چیا، باتوں میں مشغول ہوجانا، مجلس سے کھڑا ہوجانا و فیے وہا کہ ایجاب و تبول کے دوران (لیعنی ایجاب کے بعد، قبول سے پہلے) قبول کرنے والے کی طرف سے بیا بیس بائی گئیں آو نکاح نہ ہوگا، کیوں کہ ان چیز وں سے مجلس بدل جاتی ہے، جبکہ ایجاب وقبول کی مجلس بدل جاتی ہے، جبکہ ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہمونی ضروری ہے۔ (۱)

تفريعات:

(۱) پس اگر کسی کوڈرادھمکا کرزبردی ایجاب یا قبول کروایا تو نکاح ہو جمیا ،جیسے کسی مرد یا عورت سے کہا کہتم مجھ سے ، یا فلال سے نکاح کرلوور نہ جان سے مارڈ الون گا، اس نے ڈرکے مارے قبول کرلیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

(۱) ای طرح بنی فراق مین مجی ایجاب وقبول سی جوجاتا ہے، جیسے مرد نے (دو گواہوں کی موجود گی میں) عورت سے فراقا کہا: "میں نے تم سے نکاح کرلیا" عورت نے بھی بنی میں کہا: "میں قبول کرتی ہوں" تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں کہ نی کریم میں کہا: "میں قبول کرتی ہوں" تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں کہ نی کریم میں ایک اور مان ہے: "فلاٹ جد فئ جد و مَوْز لَهُنْ جِدُ النِکاخ و الطَلاق والرَجْعَهُ": تین چیزیں ایس میں جن میں جمیدگی ہے اور بنی فراق بھی جیدگی ہے دور نکاح ، طلاق اور رجعت ہیں۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) فلو اوجب احدهما فقام الآخر او اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب، لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيراً (شای:۱۸۲۲) (۲) إذ حقيقة الرضاغير مشروطة في النكاح (شای:۱۸۲۸) (۳) فيض القدير:۲۸۰۸، تم الحديث:۱۳۵۱-

## نكاح كى شرطون كابيان

۲۲۰- صابطه: نكاح ميس كي تعلق صحيح نبيس-(۱) تشريح: پس آگرنكاح كوكسى وقت يا جكه يافعل پرياكسى (دوسر فيخس) كى رضامندى اوراجازت يرمعلق كياتو نكاح درست ندموكا مثلاكس في كها كه جب فلال ونت آجائ تير يساته نكاح منظور بيافلان جكه بين منظور بي ميرافلان كام موجائة تبول ہے یا میرے والد اگر راضی ہوجا کیں یا اجازت دیدیں تو نکاح قبول ہے ان سب صورتوں میں نکاح سیح نہ ہوگا، (۲) کیوں کہان صورتوں میں ایجاب وقبول سے انعقاد تکاح فوراً معلوم نہیں ہوتا، جبکہ شرط یہ ہے کہ زوجین کی طرف سے جب (اصالة یا وكالة ) ايجاب وقبول ياياجائة فورأبلاتا خيراس مجلس من نكاح منعقد موجانا عابي-استدراک بلین اگرزمانه ماضی کے کی امرین کاح کو معلق کیا توضیح ہے، کیوں کہ ماضى متعين اورمعلوم الحال ہے، جیسے زیدنے اسپے لڑکے کا پیغام خالد کی لڑکی کودیا، خالد نے کہامیں نے اپنی اس لڑک کا تکاح فلای سے کردیا ہے، زیدنے اس کی تکذیب کی معنی اس نے کہاتم جھوٹ بولتے ہو، خالد نے کہا اگر میں نے ابی الرک کا نکاح فلال سے نہ کیا ہوتو تمہارے لڑے سے کردیا ،لڑے کے باب (زید) نے کہا مجھے منظور ب لعنی قبول کرایا اور حقیقت میں اس لڑکی کا نکاح کہیں نہیں ہوا تھا تو زید کے لاکے سے تكاح بوجائة كا\_(r)

<sup>(</sup>١) أن النكاح المعلق بالشرط لايصع (شاى:١٥١٠، بنديه:١٧٢١)

<sup>(</sup>۲) كتزوجتك إن رضى أبى لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر..... ولا يصح إضافته إلى المستقبل كتزوجتك غداً أو بعد غد لم يصح (الدرائق)ر:۱۵۱، مثرية:۱۷۲۱) (۳) إلا أن يعلقه بشرط ماض كائن لامحالة فيكون تحقيقاً فينعقه في الحال ،كان خطب بنتاً لإبنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه

ای طرح کسی کی رضامندی یا اجازت پر نکاح کومعلق کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، لیں جس کی رضامندی پر نکاح معلق کیا ہے وہ مجلس نکاح میں موجود ہواور راضی ہو مائے تواسخسانا نکار سیجے ہوجائے گا، جیسے کہا: اگرمیرے والدراضی ہوتو نکاح قبول ہے ، اوراس کے والمجلس نکاح میں موجود تھے اور انہوں نے رضامندی ظاہر کردی تو استحساناً فاح موجائے گااورا گرموجود نه مول تو نكاح نه موگا اگر چهوه راضي موجا كير\_(١) جیے مردنے کہا: میں نے قبول کیا اس شرط پر کہ مجھ پر نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی یاایک متعین مقدار سے نفقہ دول گایا ہم دونوں ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوں گے؛ یا ورت نے کہا: میں نے نکاح کیا اس شرط پر کہتو میری موجودگی میں کسی اور عورت سے تکا جہیں کرے گایا موجودہ بیوی کوطلاق ہے دغیرہ تو الی شرط کا کوئی اعتبار نہیں وہ **مُرط کالعدم ہے۔پس شوہر براس کی استطاعت کے مطابق نفقہ دینالازم ہوگا ،اور** میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہول گے،اور میاں دوسری عورت سے نکاح کر سکتاہےاورموجودہ بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

خفال :إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لإبنك فقبل،ثم علم كذبه العقد لتعليقه بموجود (الدرالخارعلى بامشرداكا رداكا رامال)

<sup>(</sup>۱) وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس (الدرالمختار) في الخانية : ذكر بعد ذالك مسألة التعليق برضا فلان، فقال : إن كان فلان حاضراً في المجلس الاضي جاز استحساناً ،وإلافلا وإن رضي (شامي:۱۵۲/۱۵۱)(۲)ولكن لايبطل النكاح بالشرط الفاسد وإنما يبطل الشرط دونه (الدرالخارعلى باشروالخار:۱۵۲/۱۵۱)(۳)رجل تزوج امرأة على أن ينفق عليها في كل شهر مأة دينار قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى : النكاح جائز ولها نفقة مثلها بالمعروف –رجل تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا لا للمواد ويتوارثان (فادئ قاضى فان المندية:۱۸۳۱)

ای طرح اگر ماقدین میں ہے کسی نے کہا کہ میں نکاح قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہاس نکاح کو ہاتی رکھنے یاندر کھنے پر میرے والدکوا ختیار ہوگا تو نکاح سیح ہوجائے کا اور اس کے والدکو مجموا فتیار نہیں ملے گا۔ (۱)

ای طرح اگرمرد نے کہا: ہیں نے اس عورت سے نکاح کیا اس شرط پر کہا سے
طلاق ہے یااس شرط پر کہ طلاق کا امراس کے اختیار ہیں ہے یعنی وہ جب چا ہے اپ
او پرطلاق واقع کرسکتی ہے تو نکاح سمجے ہوجائے گا اور شرط باطل ہوجائے گی، یعنی عورت
پرطلاق واقع نہیں ہوگی اور نہ اس کے لئے اختیار ہوگا ، امام محد نے الجامع الصغیر میں ایا
نی کلما ہے لیکن فقیہ ابواللیٹ فرماتے ہیں ہے ہم اس صورت میں ہے جب شرط لگا ٹا مرد
کی طرف سے ہولیمنی مرد نے شرط لگائی ہوا در اگر شرط عورت کی جا نب ہے ہو، جیے
عورت نے کہا: میں نے نکاح کیا اس شرط پر کہ جھے طلاق ہے یا طلاق کا امر میرے
اختیار میں ہے ، مرد نے کہا: میں نے قول کیا تو نکاح ہوجائے گا اور عورت برطلاق
اس اختیار میں مے ، مرد نے کہا: میں لے سکار ہوگا جب چا ہے اپ او پرطلاق واقع کرسکتی ہے،
اس اختیار کومردوا پس نہیں لے سکا۔ (\*)

(۱) وفي فتاوى أبي الليث تزوج امرأة على أن أباه بالخيار صح النكاح ولاخيار (مندية المراكم الله المراق على أنها طائق أو على أن أمرها في الطلاق المندية المراكم والطلاق باطل بيدها ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع أنه يجوز النكاح والطلاق باطل ولا يكون الأمر بيدهاوقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا بدأ الزوج فقال تزوجتك على أنك طائق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طائق أوعلى أن يكون الأمر بيدى اطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبل الني طائق أوعلى أن يكون الأمر بيدى اطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها .. وثو قال العبد لمولاه إذا تزوجها يكون الأمر بيد المولى ولايمكن اخراجه المداكدا في قادي قال المراكدة عن المراكد المداكد المن قادي قادي المداكد المناس المداكد المداكد المداكد المراكد المداكد المداكود المداكد المد

ملحوظہ: میآ خری مسئلہ ان عور توں کے لئے غنیمت ہے جو تھن حلالہ کے لئے نکاح کرنا جا ہتی ہوں اور خطرہ ہو کہ زوج ٹانی نکاح کے بعد طلاق نہیں دےگا۔ منعبیہ: نکاح وطلاق میں تعلیق کے اعتبار سے دومسئلے الگ الگ ہیں:

ا-مردعورت سے کے: ''میں نے بچھ سے نکاح کیا اس شرط پر کہ میری موجودہ بیوی کو طلاق ہے'' تو نکاح ہوجائے گا اور طلاق نہیں پڑے گی، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس لئے کہ اس صورت میں طلاق کو شرط قرار دیا ہے اور نکاح مشروط ہے اور بیہ شرط مرد کی طرف سے پائی نہیں گئی ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی ، رہا نکاح تو وہ شرط باطل کے ساتھ ہوجا تا ہے، اس لئے نکاح ہوجائے گا۔

۲-مرد کیے: ''اگر میں تبخھ سے نکاح کروں تو میری موجودہ بیوی کوطلاق''تو نکاح کھی ہو جائے گا اور طلاق ہو کیا ہے کہ یہ تعلیق ہے لین نکاح پائے کہ یہ تعلیق ہے لین نکاح پائے جانے گی،اس لئے کہ یہ تعلیق ہے لین نکاح پائے جانے پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ (پس ان دونوں مسلوں کا فرق اچھی طرح سمجھ لینا جائے گ

۲۲۲- فعالم بلطه: نکاح میں خیار دویت اور خیار عیب کی مخائش نہیں۔ (۱)
تفریع: پس اگر مرد یا عورت میں سے کسی نے کہا کہ میں نے نکاح قبول کیا گر
شرط یہ ہے کہ عورت میں کوئی عیب یا نقص (مثلاً اندھا ہونا، بہرہ ہونا، یا بدصورت ہونا،
یا پردہ بکارت ٹوٹ ہوا ہونا وغیرہ) بالکل نہ ہو؛ تو نکاح درست ہوجائے گا، پھر اگر کوئی
عیب یا نقص یا یا جائے تواسے کوئی اختیار نہیں ملے گا۔

(٢)ولايثبت في النكاح خيار الرؤية والعيب (منديي:١٧١١)

علاده باتی صورتوں ش اختیار ندہ وگا۔(۱)

# نکاح میں گواہی کا بیان

۲۲۳- ضابطه: برده مسلمان جوابی ذات پردلایت رکھتا ہے نکاح میں کواہ بن سکتا ہے اور جوابیا نہیں اس کا گواہ بنتا سے نہیں۔

تفرلیع: پس نابالغ، مجنون، غلام، مکاتب اورکافرکا نکاح میں گواہ بنتا صحیح نہیں \_\_\_\_ اور عورت اور فاسق آ دمی کاحتی کہ محدود فی القذف کا گواہ بنتا سمجھ ہے، کیوں کہ ان کوانی ذات پرولایت حاصل ہے۔

منعبیہ: جانتا چاہئے کہ گوائی کے تعلق سے نکاح میں دوبا تیں ہیں: انعقاد نکاح اور اثبات نکاح ۔ انعقاد کا تھم او پر خدکور ہوا کہ کس کو گواہ بنا نادرست ہاور کس کوئیس، دہا اثبات کا تھم تو وہ نکاح کے انکار کے وقت ہے یعنی جب مردیا عورت میں سے کوئی نکاح کا انکار کر سے یا کوئی اور شخص انکار کر ہے تو اس وقت قاضی کی عدالت میں گوائی شرف ان ہی کو گوائی باتی احکامات میں قبول ہوتی ہے، پس اندھوں کی گوائی ، عاقد میں کے رشتے داروں کی گوائی، فاسقوں اور محدود فی القذف کی گوائی معتبر نہ ہوگی ، اگر چہان تمام کی گوائی انعقاد نکاح میں معتبر ہے ۔ بدائع میں ہے کہ انعقاد نکاح میں اندھے، فاسق وغیرہ کی گوائی اس لئے معتبر ہے ۔ بدائع میں ہے کہ انعقاد نکاح میں اندھے، فاسق وغیرہ کی گوائی اس لئے معتبر ہے کہ وہاں مقصد زنا کی تمہد کودور کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا ہے (نہ کہ تحو دوا نکار کے وقت عقد نکاح کی حفاظت تہمت کودور کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا ہے (نہ کہ تحو دوا نکار کے وقت عقد نکاح کی حفاظت کرنا) اور میہ مقصد ان نہ کورہ لوگوں کے حاضر ہونے سے حاصل ہوجا تا ہے، اگر چہ باتی ادکام میں ان کی گوائی آبی کی جاتی۔ (ن

<sup>(</sup>۱)إلا إذاكان العيب هو الجب والخصا والعنة فإن المرأة بالخيار وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالىٰ (بمدية:١٧٦١)

<sup>(</sup>٢)والأصل أن كل من صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيه (ثامي:٩١/٣) الجرالرائق:١٥٨/٣\_

#### ولايت نكاح كابيان

۲۲۳- منابطه: اکاح می ولایت کی ترتیب وی ہے جوتر کہ میں عصبات

تشری : پس ترتیب اس طرح موکی : سب سے پہلے بینے کوولایت حاصل ہے، پر ہوتے کو پھر بر ہوتے کو نیجے تک۔اس کے بعد باب کوولایت حاصل ہے، پھردادا کو پھريردادداكواويرتك \_اكران ميس سےكوئى نەبوتومىت كاسكا بمائى مستحق ب، پھرباپ شریک بھائی ، پھران کی اولا دای ترتیب سے ۔بیانوگ نہ ہوں تو میت کا سگا پچا، پھر سوتیلا چیالینی باپ کاسونیلا بھائی، پھران کی اولا داس ترتیب سے۔اگران میں سے بھی کوئی نہ جوتو میت کے باب کا چیاولی ہوگا، پھراس کی اولاد۔ اگریہ بھی نہ ہول تو دادا کا ہچیا، پھراس کی اولاد مستحق ہے۔ بید حضرات بھی نہوں تو پھر ماں ولیہ ہوگی ،اس کے بعد دادي، پيرناني، پيرحقيقي بهن، پيرعلاتي بهن، پيراخيافي (ليني صرف مال شريك) بهمالي بہن، پھران کی اولاد، پھرذوات الارحام میں سے پھوپیاں پھر ماموں، پھرخالہ وغیرہ۔(۲) اكر مذكوره بالارشنة دارول ميس سے كوئى موجود ند بوتو اخير ميں امير وخليفه كوولايت ماصل ہوگی بااس قاضی کو جسے ولا بت نکاح سپر دکی گئے ہے، پھر تائب قاضی کو جسے قاضی نے اختیار دیاہے۔<sup>(۳)</sup>

قا مده: ولا يت كى فدكوره ترتيب كا مطلب بيه كه اكرولى قريب موجود نه به وتولا بعد كولى كل موجود كا مراكر ولى قريب كى موجود كى من كى اور اكرولى قريب كى موجود كى من كى اور (۱) والولى العصبة المراد بنفسه على تريتب الإرث والحجب (شرح الوقايد: ١٣/٢) و تريب العصبات فى و لاية النكاح كاتوتيب فى الإرث (مرايد: ١١١/١٣) (٢) شرح الوقايد: ١٣/٢، اللياب فى شرح الكاب: ١٠/١١٠١ (١) شرح الوقايد: ١٢/٢١، اللياب فى شرح الكاب: ١٠/١١٠١ (١) شرح الوقايد ومن نصبه القاضى ، كذا فى المحيط (منديد: ١٨٥١)

ولی نے نکاح کردیا تووہ نکاح ولی تریب کی اجازت پرموقوف رہےگا۔(۱) ۲۲۵- ضابطه: ولایت اجبار کا مدار صغر پر ہے اور وہ صرف باپ دادا کو

عاصل ہوتی ہے۔(۱)

ت میں ہوں۔ تعریخ نیس بالغ پر کسی کوولایت اجبار حاصل نہیں ، اگر چہ بالغہ باکرہ ہو ۔۔۔۔اور ٹا بالغ پر صرف باپ واد کو ولایت اجبار حاصل ہے ،اولا باپ کو حاصل ہے پھر دا دا کو ان کے علاوہ کسی کو بیرولایت حاصل نہیں۔

فائدہ:ولایت اجبار کا مطلب سے کہ خیروصغیرہ راضی ہوں یانہ ہوں ہرصورت میں باپ دادا کا کیا ہوا نکاح ہوجائے گا،ادر بلوغ کے بعد ان کونکاح فنخ کرنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔

اوراگرباپ دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کرایا، یاباپ دادا نے ازخود نکاح نہیں کرایا بلکہ بذریعہ وکیل کرایا تو اس صورت میں صغیر اور صغیرہ کو بلوغ کے بعد اختیار اصل ہوگا، یعنی اگر منظور ہوتو نکاح باقی رکھیں ورنہ قاضی کے ذریعہ دفتح کرادیں۔(۳)

#### حرمت رضاعت كابيان

۲۲۷- **ضابطہ:** رضاعت سے دہ رشتے حرام ہوتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

(۳) الموزوج بنفسه، احترز عما إذا وكل وكيلا بتزويجها (شامى: ١١٦١) (٣) بتديد: ١٣١١ الدرالخارعي بامش روالحار: ١٨١٧ م.

<sup>(</sup>۱)وللولى الأبعد التزويج بغيبة الأقرب فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته (الدرالخارعلى إمشروالحار:١٩٩/٣)

<sup>(</sup>٢)فإن زوجهما الأب أو الجد فلاخيار لهمابعد بلوغهما، وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحدمنهما الخيار إذا بلغ(اللياب:٣٩/٢)

وور محتے ہیں:

۱-رضاعی مان باپ اوران کے اصول بعنی رضاعی دادا، دادی نانا، نانی او پرتک۔ ۲-رضاعی اولا داوران کے فروع بیجے تک۔

141

٣-رضاعي بهن اوراس كي اولا دينيج تك\_

س-رضاعی پھو بی اورخالہ (مگران کی اولا دحلال ہے جبیا کہ نسب میں ہے)

۵-رضاعی باپ کی بیوی\_

۷-رضاعی بیٹے کی بیوی۔

مگرىيد شيخ مشفىٰ ہيں:

ا- رضاعی بھائی کی حقیقی بہن ؛ حقیقی بھائی کی رضاعی بہن ؛ اوررضاعی بھائی کی ووسری ماں سے رضاعی بہن ؛ ان نتیوں سے تکاح جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

۳-رضاعی بھائی و بہن کی حقیقی ماں ؛ حقیقی بھائی و بہن کی رضاعی ماں ؛ اور رضاعی بھائی بہن کی دوسری رضاعی ماں ؛ ان تینوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ (۲)

٣-رضاعي بيني كي حقيقي بهن بحقيقي بيني كي رضاعي بهن ؛ اوررضاعي بيني كي دوسري

(۱) (وتحل اخت اخیه رضاعاً) یصح اتصاله بالمضاف کان یکون له اخ نسبی له اخت رضاعیة وبالمضاف إلیه کان یکون الأخیه رضاعاً اخت نسبیاً وبهما، وهوظاهر (ورمخار) وهوظاهر کان یکون له اخ رضاعی رضع مع بنت من امراة اخوی (شای:۱۰/۱۳)

(۲) (وأم أخت) صادق بأن يكون كل منهما من الرضاع كان يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها ،وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية، وبأن تكون الأم فقط من الرضاع كان تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية بخلاف النسبية لأنها إما أمك أو حليلة أبيك..... (وأم أخ) الكلام فيه ككلام في أم الأخت . (شاى: ١٩٥٣)

ال سے دشائل مین ال میوں ہے بھی نکاح جائز ہے۔

وں سے سیتی ہوتے کی رضائ ماں برضائ ہوتے کی حقیقی ماں؛ اور رضائی ہوتے کی حقیقی ماں؛ اور رضائی ہوتے کی ورضائی ماں برضائی ماں برضائی ماں برضائی ماں برائی ہوتے کی ورضائی ماں برائی تینوں سے بھی تکاح جائز ہے۔ (۱)

المون المعتقى بينے كى رضائل مال اور رضائل بينے كى حقیقی مال سے بھی نكاح جائز ہے بر مرجو تكہ بينے كى مال سے نكاح نب میں بھی جائز ہے اس لئے مستثنیات میں اس كوذكر تيس كيابيا تار (\*)

هسرضائی پیچا کی ماں برضائی ماموں کی ماں برضائی پھو پی اور رضائی خالہ کی مال بیان چاروں ہے بھی نکاح جائز ہے۔ (۳)

لین نیسی رشتوں میں بیرسب محرمات میں سے ہیں، مگر رضاعت میں ان سے نکاح جائز ہیں، کیوں کہ ان میں علت حرمت نہیں یائی جاتی۔

نوٹ نیرسبد شنے مرد کی جانب سے بیان کئے گئے ہیں، عورت کی جانب سے بھی ای طرح بچھ لیرتا جائے۔

**۳۳۷- ضابطہ** :حرمت کا تعلق مدت رضاعت (ڈھائی سال) میں دودھ ینے ہے ہے،اس کے بعد نہیں۔<sup>(۵)</sup>

تعرت كجبي اگر كى نے مەت د صاعت جو كەمفتى بەقول كے مطابق ڈ ھائى سال

(١)وقس عليه أخت ابنه وبنته ....الخ (الدرالخار:٣٠٨/٢)

(۲)وتقدم أن كل صورة من هذه السبع تنفرع إلى ثلاث صور: فولد ولدك إذا كان نسياً وله أم من الوضاع تحل لك ببخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك وإن كان رضاعيا بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى تحل لك (ثاى:٣٠٥/٣)واحتوز بجدة الولد عن أم الولد لأنها حلال من النسب وكذا من الوضاع (ثاى:٣٥/٥) (٣)وام خال وعمة.....الخ (وريق)ر) فيه الصور الثلاث..... الخ (ثاى:٣٠٨/٣) (٥) برائع العنائع:٣٠٨٠٠.

ہے کے بعد کسی عورت کا دودھ پیاتواس سے حرمت ثابت نہ ہوگی (گریدت رضاعت کے بعد دودھ پلا تاجائز نیس)(۱)

تفریع: اگر شوہر بیوی کا دودھ فی لیتو نکاح نہیں ٹوٹے گا، البت شوہر کو عورت کا دوھ پیماحرام ہے۔(۲)

ایک ٹاورصورت:اگرشو ہرڈ ھائی سال ہے کم عمر کا بچے ہو،اور دہ اپن بیوی کا دور ھ پی لے جواس کے سابق شو ہر سے بچہ جننے کی وجہ سے اتر اہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

۲۶۸- صابطه: حرمت کے لئے دودھ کا پی اصلی حالت پر ہونا ضروری ہے (") تفریعات:

(۱) پس اگر دوده کی دبی یا پنیر بنادی، پھر کھلا یا تو حرمت ثابت نہ ہوگی ، کیول کہ ان چیز وں پر دوده کا اطلاق نبیس ہوتا۔ <sup>(۵)</sup>

(۲) ای طرح اگردوه کوروئی یا تنود غیره میں ملا کر کھلایا تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک حرمت ٹابت نہ ہوگی خواہ دودھ غالب ہویا مغلوب ، کیوں کہ سیال چیز جب جامد کے ساتھ مل جاتی ہے تو مشروبیت سے خارج ہوجاتی ہے۔(۱)

(۱) الدرالخارعلى بامش روالحكار: ۱۳۹۳ - (۲) ولم يبع الإرضاع بعد مدته .....حوام على الصحيح (الدرالخارعلى بامش روالحكار: ۱۳۹۷)

(۳)مص رجل ثدی زوجته لم تحرم (درمخار) قید به احترازاً عما إذاکان الزوج صغیراً فی مدة الرضاع فإنها تحرم علیه (شامی:۱۸۲۲)

(۳) مستقادثای:۳۱۳/۳۰ بدائع:۵۰ ۱۸/۳۰ (۵) فی البحر:ولو جعل اللبن مخیضاً او راتباکو شیرازاً او جهناً او اقطاراً او مصلاً فتناوله الصبی لاتثبت به الحرمة ، لأن امسم الرضاع لایقع علیه (شای:۳۲۳۳)

(۲)وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام غالباً لم تثبت الحرمة به -

عیے اگردودھ کان میں ٹرکایا؛ یا صفو مخصوص کے سوراخ میں ڈالا؛ یا حقنہ کیا ، لینی پاخانہ کے راستہ سے معدہ تک پہنچایا؛ یا انجکشن کے ذریعہ معدہ یا دماغ میں پہنچایا تو ان تمام صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔(۱)

### حرمت معيابرت كابيان

۲۳۰- صابطه: حرمت مصاہرت نکاح صحیح سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ نکاح فاسد وباطل سے۔(۱)

تشری بین نکاح می میں (نکاح ہوتے ہی) حرمت ثابت ہوجاتی ہے (اگر چہ بغیر وطی اور خلوت کے فوراً طلاق دیدہے) اور نکاح فاسد وباطل ( لیعنی وہ نکاح جس میں رکن شہو یا شرط فاسد ہو) سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، پس ایسے نکاح سے مرد پر عورت کی مال وغیرہ حرام نہ ہول گی ، اس طرح عورت کے لئے بھی مرد کے اصول وفروع حرام نہ ہول گے۔

البيتة نكاح فاسدوباطل كے بعدوطی پائی جائے بادوای وطی (مس بالشہوت یا نظر

حسم أيضا وإن كان اللبن غالباً فكذالك عند ابى حنيفة الأنه إذا خلط الماتع بالجامد صار الماتع تبعاً فخرج من أن يكون مشروباً (بتديي: ١٣٣٣، اللباب على بالمش الجوبرة: ٣١/٢)

(٢) وتثبت بالحرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد (بمريز: ١٧١/١١)

<sup>(</sup>۱)ويثبت به .....وإن قل إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لاغير..... ولاالإحتقان والإقطار في الأذن وإحليل وجائفة وآمة.....الخ(الدرالخارعلي بامش ردامخار:٣٩٩/٣-٣١٣-بتدير:١٧٣٣)

بالفہوت) کا ارتکاب کیا جائے تو پھراس وطی یا دوائی وطی سے حرمت مصاہرت ٹابت ہوجائے گی،جبیما کہزنا ودوائی زناسے حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

۱۳۹- منابطه جرمت مصابرت کیبوت می رضامندی اوراختیار شرطبیس (۱) تفریعات:

(۱) پس اگر کسی نے غلط بھی ہیں ہیوی کی بجائے جوان بیٹی کوشہوت کے ساتھ جھولیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اور اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔

(۲) مرد نے عورت کو جماع کے لئے بیدار کرنا چاہا اور ہاتھ خطا کر گیا اور قریب میں لیٹی ہوئی اس کی بیٹی پر شہوت کے ساتھ (اس کے کھلے بدن پر) اس کا ہاتھ پڑگیا تو حرمت مصاہرت ٹابت ہو کرمیاں ہوی ایک دوسرے پر ہیشہ کے لئے حرام ہوجا کیں سے رہ

(۳) کسی مختص کازبردی ڈرا دھرکا کرنکاح کراوایا گیا تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ٹابت ہوجائے گی۔(زناودوائ زنا کا بھی یہی حکم ہے)

**۲۳۷- منیا بطلہ** جرمت مصاہرت میں اختلاف کے وقت شوہر کا قول معتبر ہے۔ <sup>(۷)</sup>

جیے اگر خسر اور بہودونوں نے زناکر نے کا اقر ارکیا اور شوہرا نکارکرتا ہے؛ یاصر ف عورت کہتی ہے کہ میر ہے خسر نے میر ہے ساتھ ناجا کڑکام کیا، کین شوہرا سے تسلیم نہیں کرتا؛ یا تنہا باپ کہتا ہے کہ میں نے تیری بیوی کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور شوہراس بات سے اختلاف کرتا ہے؛ یا کسی اجنبی آ دمی نے الیک کوئی گوائی دی اور شوہر اسے سیجے (۱) فلو تزوجها نکاحاً فاسداً الاتحرم علیہ امها بمجرد العقد بل بالوطء (ہمیر داری الدرالتی علی ہامش روالحی ربیم (الدرالتی علی ہامش روالحی ربیم را 4

فقهى ضوابط

كتاب النكاح

نہیں مان رہا، بلکہاں کوکوئی سازش سمجھتاہے؛ تو ان تمام صورتوں میں شوہر کا قول موہر ہوگا اور بیوی اس پرحرام نہ ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

ہاں اگر شوہر بھی تسلیم کرلے ، یااس کے غالب گمان میں اس فعل کے واقع ہونے کی سچائی واضح ہوجائے ، یا دومر دیا ایک مر داور دوعور تنیں خودا پی آئھوں سے دیکھنے کی سچائی واضح ہوجائے ، یا دومر دیا ایک مر داور دوعور تنیں خودا پی آئھوں سے دیکھنے کی گواہی دیں ، تو پھران صور توں میں عورت شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی(ا)

الموالی : محرمات سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

#### طلاق كابيان

۲۳۳- خابطه: غیرمدخولہ کے لئے ہرطلاق بائن ہوتی ہے خواہ صرت کلفظ سے ہویا کنا ہوتی ہے خواہ صرت کلفظ سے ہویا کنا ہیسے۔(۲)

تشرت کیوں کہ غیر مدخولہ کے لئے عدت نہیں ، وہ طلاق دیتے ہی بائنہ ہو جاتی ہے خواہ کوئی می طلاق ہو۔

 نکاح ہے نگل گئ اور کل طلاق نہیں رہی اس لئے دوسری اور تیسری طلاق لغوہو جائے گی۔ برخلاف مدخولہ کے کہ اس پرعدت ہے اور عدت من وجہ نکاح کے تھم میں ہے، اس لئے اس پر (کے بعد دیگر ہے) تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ (۱) اس لئے اس پر (کے بعد دیگر ہے) تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ (۱) ۲۳۳ - صابطہ: طلاق میں نیت کا اعتبار کیں، نبعت کا اعتبار ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پی اگر طلاق دینے میں نسبت کسی اور طرف کی ، بیوی کی طرف نہیں کی ایا (بغیراشارہ کئے ہوئے) بیوی کا تام بدل کر طلاق دی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ (۲) (۲) ای طرح طلبہ (یابیوی) کو مسائل طلاق پڑھاتے ہوئے کہا: ایک آ دمی کہتا ہے: "میری بیوی کو طلاق واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ کہنے والی کی بیوی کی طرف نسبت نہیں ہے۔ (۳)

(۳) کیکن اگریوی کو غذا قاطلاق دی ، یا کسی نے زبردی اس سے طلاق کہلوائی ، یا شوہرا پی بیوی کو بیہ کہنے جار ہاتھا کہ تو چین والی ہے اور غلطی سے نکل گیا: "تو طلاق والی ہے" یا کوئی ذکر کرنا چاہ رہاتھا کہ اس کی زبان سے انت طالق (تو طلاق والی ہے) نکل گیا تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے کہ یہاں اگر چہ طلاق کی نیت نہیں ہے، گر بیوی کی طرف نبعت موجود ہے اور اعتبار نبعت اگر چہ طلاق کی نیت نہیں ہے، گر بیوی کی طرف نبعت موجود ہے اور اعتبار نبعت

(۱)وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً وقمن عليها..... فإن فرق الطلاق كان يقول لها:أنت طالق ،طالق، طالق بانت بالأولى ولم تقع الثانية، لأن كل واحدة إيقاع على حدة وليس لها عدة، فإذا بانت بالأول صادفها الثانى وهى أجنبية (اللباب في شر الكتاب:۱۷۲/۲)

(۲)صویح لایحتاج إلی النیة (شای:۳۸۸۳) لایقع اصلاً مالم یقصد زوجته (شای :۱۰۲۲۳، البح:۱۲۲۳) (۳)لوحلف لدائنیه بطلاق امراته لهلانة واسمها غیره لاتطلق (الدرالخارعلی بامش روانحار:۱۲۲۲) (۳)شای:۱۲۲۳، البح:۱۲۸۵\_

کاہے،نیت کائیں۔(۱)

ملوظ : گریادر ہے کہ سبقت اسانی (خطا) کی صورت میں طلاق کا فیصلہ مرف قضاء ہوگا، دیائے نہیں (پس جب بید مسئلہ مفتی کے پاس آئے تو وہ عدم طلاق کا نوئ وہ عدم طلاق کا فوئ وہ عدم طلاق کا فوئ اس کے برخلاف خدا قاوا کراہا طلاق دیے ہے تضاء ودیائے دونوں طرح سے طلاق واقع ہوجائے گی، کیول کہ خداق ادرا کراہ میں آدمی طلاق کا تلفظ اپنے اختیار واراد ہے سے کرتا ہے، اگر چداس کے تھم پر راضی میں آدمی طلاق کا تلفظ اپنے اختیار واراد ہے سے کرتا ہے، اگر چداس کے تھم پر راضی نہیں ہوتا، جبکہ خطاء میں طلاق کا تلفظ آدمی اپنے اختیار واراد ہے سے نہیں کرتا۔ (۳) میں ہوتا، جبکہ خطاء میں طلاق کا تلفظ آدمی اپنے اختیار واراد سے نہیں کرتا۔ (۳) طلاق والی ہے) یا یہ کہا: طلاق دئی اس سے طلاق دو آقع ہوجائے گی ،اس لئے کہا گرچداس میں صراحنا نیوی کی طرف نبست نہیں ہے، گرمتی ہوجائے گی ،اس لئے کہا گرچداس میں صراحنا نیوی کی طرف نبست نہیں ہے، گرمتی نہیں دیتا ہے، غیر کو رائکار دیتا ہے، غیر کو کہیں دیتا، پس یہاں بیوی کی طرف نبست حکما مراد لی جائے گی۔ البتہ اگر شو ہرا نکار

(۱) یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغا عاقلا سواء کان حراً أو عبداً طائعاً أو مکرهاً ..... وطلاق اللاعب والهازل به واقع، و کذالك لو اراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه باطلاق فالطلاق واقع (منديه: ۱۳۵۳) بأن اراد أن يقول مبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق تطلق ، لأنه صريح لا يحتاج إلى النية (شاى ۱۳۸۸) فجرى على لسانه أنت طالق تطلق ، لأنه صريح لا يحتاج إلى النية (شاى ۱۳۸۸) (۲) مرغيرا سلامى ملك مين مفتى بحى وقوع طلاق کا فتوکل کلصے گا ، کيونکه و بال قاضي نہيں بوتا ، اس لئے عورت کے لئے چارہ جوئی کا موقع نہيں ہے ، پس مفتی قاضى کی قائم مقامی کرے اس عبد احمد يالن يورى

(٣) فا فترقا. عمالو سبق لسانه .....فإنه يقع قضاءً فقط .....وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة الأنه قصد السبب عالماً بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده .....الخ (شامى:٣١٣/٣)

کرے اور کیے: میں نے اپنی بیوی کی طلاق مراد نیس لی اور ندمیں نے اس کوطلاق وی ہے تو دیل می طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۱)

' ۲۳۵- صابطه بمن نیت کرنے سے یادل دل میں طلاق ویے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، جب تک کرزبان سے تلفظ نہ کرے۔(۱) تفریعات:

(۱) پس اگرکوئی مخص اپنی بیوی کوطلاق دے رہاتھ اور دو دفعہ کہہ چکا تھا، گرتیسری دفعہ جسب اس نے طلاق کا لفظ کہنا جا ہا تو ایک مخص نے اس کے منص پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ تعیسری طلاق کا لفظ کہنا جا ہا تو ایک مخص نے اس کے منص پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ تیسری طلاق نہیں کہد سکا تو اس صورت میں دوطلاق واقع ہوں گی اور تیسری کا تلفظ کیں ہوااس وجہ سے وہ واقع نہ ہوگی، رہادل میں کہنایا نیت کرنا تو اس کا اعتبار نہیں۔

(۲) ای طرح کسی مخف کا اپن بیوی ہے جھٹڑ اہوا اور طلاق کی نیت ہے اس نے بیوی کو تین کنگریاں دیدیں اور زبان ہے کہ خیس کہا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

۲۳۲- خیابطہ: طلاق میں اعتبار ظاہری الفاظ کا ہے، رضامتدی کانہیں۔ (۳)
تفریع: پس اگر کسی کے ڈرانے دھمکانے یا پچھ دباؤ میں آکر طلاق ویدی؛
یا غذاق میں بیوی کوطلاق دیدی؛ یا غلط ہی میں طلاق دی (مثلاً کسی ایک بیوی کوطلاق
دین تھی اور غلطی سے دوسری کوطلاق دیدی ) تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع

(۱) فى البحو:لوقال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثاً وقال لم أعن امرأتى يصدق اه ويقهم منه أنه لم يقل ذالك تطلق امرأته ، لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لابطلاق غيرها فقوله إنى حلفت بالطلاق ينصوف إليها مالم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه . . الخ (شاى:٣٥٨/٣)

(۲) لأن الطلاق أو العتق لايتعلق بالنية بالقول *، حتى لونوى طلاقها أو عطه* لايصبح بلون لفظ (الدرالخارطل بامش روائخار:۱۲۱۲۱ محتاب المصلاة) (۳) مستقادمتديد: ۱۳۵۲–۳۵۸ مثامی:۱۳۲۲۳-

ہوچائے گی۔<sup>(1)</sup>

٢٣٧- ضابطه: طلاق صرت لاحق موتی ہے طلاق صرت اور بائن سے اور طلاق موتی ہوتی ہے طلاق مرت اور بائن سے اور طلاق بائن سے۔ (۱) طلاق بائن اسے۔ (۱) طلاق بائن سے۔ (۱) مثالیں متدرجہ ذیل ہیں:

ا- صرتے کے صرتے کولائ ہونے کی مثال: شوہر نے پہلے صرتے لفظ سے طلاق دی کھردوبارہ صرتے لفظ سے طلاق دی ہوں گی۔ کھردوبارہ صرتے لفظ سے طلاق دی ہو دوطلاق رجعی واقع ہوں گی۔

(لیکن دوطلاق رجعی واقع ہونااس شرط کے ساتھ ہے کہ صری سے واقع کی جانے والی دونوں طلاق رجعی دی اور دوسری بائن دول دونوں طلاق ہے ہوں ، اگر صری لفظ سے ایک طلاق رجعی دی اور دوسری بائن دی (مثلاً کہا: تجھے طلاق ہے استے مال پر ، یا تجھے سخت ترین طلاق ہے تو یہ اگر چہ صری لفظ ہے مگر اس سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے ) تواس صورت میں دونوں طلاقیں بائن ہوجاتی ہے ، ہوجا کیں گی۔ اس لئے کہ جب رجعی بائن کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بھی بائن ہوجاتی ہے ، خواہ رجعی بائن سے رجعی سے ملتے سے خواہ رجعی بائن سے پہلے ہو یا بعد میں ، کیوں کہ طلاق بائن کے رجعی سے ملتے سے مرجعت کاحق خم ہوجا تا ہے )

٣- صرت كے بائن كولائق ہونے كى مثال شوہرنے كہلے طلاق بائن دى مثلاً

(۱) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حراً أو عبداً طائعاً أومكرهاً ..... وطلاق اللاعب والهازل به واقع ..... ولوقال لامرأته أنه ينظر إليها ويشيرإليها يازينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطالق على عمرة يربين اسمها عمرة يقع الطالق على عمرة (بمديد: ١٣٥١ - ٣٥٨) (٢) الدرالخارعلى بامش رواكما ربم ١٨٠٥ - ٢٥٣ هـ

(٣) الصريح يلحق الصريح : كما لوقال لها انت طالق ثم قال أنت طلاق أو طلقها على مال وقع الثاني، بحر. فلافرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو باتناً ..... وإذا لحق الصريح الباتن كان باتناً ، لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة (شام: ١٠/٥)

كتابيات من (بنيت طلاق يابوت فداكره) كها: "انت بانن" (توجداب) بجرمرت التاسطلاق وي مين كها" انت طالق" تودوطلاق بائن داقع بول كى \_(١)

۳-بائن کے مرت کو لائق ہونے کی مثال: شوہرنے پہلے صرح لفظ سے طلاق رج**ی دی پھر** کتابیل**قظ سے طلاق دی،تو دوطلاق بائن واقع ہوں گ**ی۔<sup>(۱)</sup>

۳۰-بائن کے بائن کولاحق نہ ہونے کی مثال: شوہرنے پہلے طلاق بائن دی (خواہ مرت لفظ سے دی یا کتابیہ سے ) مجرد و بارہ طلاق بائن دی اور کہا: "انت بائن" یا کوئی اور کتابیہ تفظ استعال کیا تو ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی ، کیوں کہ بعد والی بائن پہلی بائن کولاحق نہیں ہوتی ،خواہ ایک ہی لفظ کنا یہ کو بار باراستعال کرے یا متعدد کنایات کو استعال کرے یا متعدد کنایات کو استعال کرے۔ (")

البت اگر بعد والے کنابی لفظ میں کوئی ایسا لفظ بڑھا دے جونی طلاق پر دلالت کرتا ہوتو پھراس ہے جوئی طلاق واقع ہوجائے گی، مثلاً طلاق کی نیت ہے کہا" میں نے تم کوجدا کردیا" پھرای وقت یا عدت کے اندر کہا میں نے تم کواز سرنو جدا کیا تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی۔ (")

(۱) ويلحق البائن: كما لوقال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق ..... الخ (شاك : ۵٬۰۰۳) (۲) والبائن يلحق الصريح (ورمخار) ومنها: ماقدمناه من قول المنصور: وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكنايات ، لأن ملك النكاح باق، فتفيده بالرجعى دليل على أن الصريح البائن لايلحقه الكنايات وكذاتعليله دليل على ذالك (شاك: ۵٬۳۳۳)

(٣) لا يلحق البائن البائن : المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن هوماكان بلفظ الكتاية لأنه هو الذي ليس ظاهراً في انشاء الطلاق ، كذا في الفتح. وقيد بقوله "الذي لا يلحق"إشارة إلى أن البائن الموقع أولاً أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال . . الخ (شاى:٥٣١٨)

توث:ان تمام صورتوں میں بہ شرط ملحوظ رہنی جاہئے کہ دوسری طلاق شوہر نے عدت میں دی ہو، ورنہ بیددوسری طلاق واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ عدت کے بعد عورت اجنبيه موجاتی ہے، پھرطلاق کچھمؤٹر نه موگی۔(۱)

۲۳۸- ضابطه بعلق يمين كاحكم ركفتى ہے، پس اس كو باطل كرنے كا اختياركى ونبيرحى كه ثوبركو بحي نبيل (١)

تفریع: پس اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا: 'اگر تواہیے میکے گئی تو تجھے طلاق' اب شوہراجازت دیتا ہے،اور بیوی بھی جانا جا ہتی ہے توبیہ اجازت دیتا سیحے نہیں،اگر بیوی میکے جائے گی تو طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ اس شرط کوختم کرنا بیمین کو باطل کرنا ہاور یمین کا باطل کرنا حالف کے بھی اختیار میں نہیں ، پس شوہراس تعلیق کو باطل نہیں كرسكا (جيما كه طلاق ديغ كے بعد طلاق كو ياطل نہيں كرسكا)

**۲۳۹- خسابطه** بتعلیق باطل ہوتی ہے،حلت کے زوال سے نہ کہ ملکیت کے

تفریع: پس تین سے کم منجز طلاقیں تعلق کو باطل نہیں کریں گی ، کیوں کہ تین سے کم طلاقوں میں عدت کے بعد اگر چہ ملکیت ختم ہوجاتی ہے، کیکن حلت باقی رہتی ہے، كول كه بغير حلاله كے دوبارہ اى عورت سے نكاح جائز ہے۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا: اگر تو فلال کھر میں داخل

(٣) بخلاف أبنتك باخرى :أى لوأبانها أو لا ثم قال فى العدة أبنتك باخرى وقع، لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الاخبار بالثاني عن الأول (شامي:٥٣٥/٣) (١) بشرط العدة: هذا الشرط لابد منه في جميع الصور اللحاق (شامي:٣٠٠/٥٢) (٢)فالهادأنه يمين لغة واصطلاحاً (ثمامي ٣٠/٥٨٩) اليمين لايجب على الانسان بالإلتزام حتى يبطل بالإختيار فبقيت اليمين على حالها (بدالَع الصنالَع:٣١٥١) (٣)أن التعليق يبطل بزوال الحل لابزوال الملك(ثام:٩٩٧/٥)

ہوئی تو تجھے طلاق اور عورت ابھی اس کھر میں داخل نہیں ہوئی کہ شوہر نے ایک یا دو
منز طلاقیں (لینی فوری طلاقیں جو کسی ٹی پر معلق نہ ہوں) دیں، پھر عدت میں یاعدت
کے بعد اس عورت کو والیس نکاح میں لے لیا (اور عورت اب تک کھر میں ماخل نہیں
ہوئی) تو وہ طلاق جود خول دار پر معلق ہے اب بھی باقی ہے، اگر اب بھی عورت اس کھر
میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ یہاں تعلیق کے بعد نیخ طلاق سے
میں داخل ہوگی تھی نہ کہ جلت، اس تعلیق اپنے حال پر باقی رہے گی۔

لین اگر تین منجر طلاقیں دیدی تو تعلیق باطل موجائے گی، کیوں کہ تین طلاق کے بعد حلت ختم ہوجاتی ہوجاتی ہے ، پس بعد حلت ختم ہونے سے تعلیق باطل ہوجاتی ہے ، پس اگر حلالہ کے بعداس عورت سے نکاح کیا پھروہ اس کھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہ ہوگا۔ (۱)

۱۳۰- صابطه: تفویض طلاق میں شوہر کورجوع کاحق نہیں اور تو کیل میں رجوع کرسکتا ہے۔(۱)

جیسے اگر شوہر نے خود بیوی کو یا کسی اجنبی آدمی کوطلاق کا مالک بنایا تو شوہراس سے رجوع نہیں کرسکتا ہے۔ (۳)

وه اس مت میں جب جا ہے اس کی بیوی کوطلاق دے سکتا ہے اور شوہر کور جو ع کاجق فدہوگا۔ (۱) شہوگا۔ (۱)

برخلاف تو کیل ہے، کرتو کیل میں شو ہرکورجوع کا حق رہتا ہے مثلاً اگر گورت ہے کہا جم اپنی سوکن کو طلاق دیدویا اجنی شخص ہے کہا کہ میری ہوی کو طلاق دیدویا اجنی شخص ہے کہا کہ میری ہوی کو طلاق دیدویا ہیں ہی کو طلاق کا دکیل بنا تا ہوں تو بہتو کیل ہے ، اس میں شو ہرکورجوع کا حق ہے، لیمن اس کو طلاق کا دکیل بنا تا ہوں تو بہتر کے بھر جب وکیل کو معزولی کاعلم ہوگیا تو اب اس کا طلاق دیتا ہے معزول کرسکتا ہے، پھر جب وکیل کو معزولی مجلس کے بعد بھی وکیل طلاق دیتا ہے نہ ہوگا، اور بہتو کیل مجلس پر مخصر نہ ہوگی مجلس کے بعد بھی وکیل طلاق دیتا ہے جب تک معزول نہ کیا جائے۔ (۲)

فائدہ: جانتا چاہئے کہ تفویض میں شوہر کسی کوطلاق کا اختیار دے کرطلاق کا مالک بناتا ہے، جبکہ تو کیل میں طلاق دینے کا حکم کرتا ہے یا صراحناً تو کیل کالفظ بولتا ہے، پس دونوں میں فرق مجھ لینا چاہئے۔

## تحريرى طلاق:

۲۳۱- ضابطه: طلاق نامه میس طلاق لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، نیت ہویا نہ ہواور خواہ بیوی کو خط پہنچائے یا پھاڑ دے۔(۳)

تشرت طلاق نامه سے مراد: باضابط عنوان دیکر بیوی کو خاطب کرے طلاق کا خط

(۱) رجل قال لآخو"أموامرأتي بيدك إلى سنة " صاد الأمر بيده إلى سنة حتى أداد أن يوجع لايملك وإذا تمت خوج الأمو من يده (بمنربي:١١٣١)

(٢)وإذا قال لرجل ذالك أو قال لها طلقى ضرتك لم يتقيد بالمجلس، لأنه توكيل فله الرجوع (الدرالخار)قيد به احتوزاً عما لوقال له"أمرامواتى بيدك" فإنه يقتصر على المجلس والايملك الرجوع على الأصح (شاى:٣/ ٥٤٥) (٣)شاى:٣/٥٥/٩\_

لکھناہے، ایسی کتابت تلفظ کے قائم مقام ہوتی ہے اور لکھتے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے،

فواہ اس میں طلاق کی نیت ہویانہ ہواورخواہ وہ خط بیوی تک پہنچے یانہ پہنچے۔(۱)

120

البتة اگرایقاع طلاق کودصول خط کے ساتھ مقید کیا ہوئینی یوں لکھا ہوکہ" جب میرا یہ نظام کھے پنچے تو طلاق 'پس اب عورت تک خط پنچنے کے بعد ہی طلاق واقع ہوگی،اگر یہ نظام ہوگیا یا بھاڑ دیا اورعورت تک نہ پہنچا تو طلاق واقع نہ ہوگی (لیکن اگر عورت تک نہ پہنچا تو طلاق واقع نہ ہوگی (لیکن اگر عورت تک نہ پہنچا تو طلاق واقع نہ ہوگی (لیکن اگر عورت تک نہ پہنچا تو طلاق واقع موجائے گی بخواہ وہ اس خط کو پڑھے یانہ پڑھے) (۱)

اوراگرخط مرسوم نه ہولیعنی نهاس میں کوئی عنوان ہواور نه بیوی کو مخاطب کیا ہواور نه طلاق کی اضافت بیوی کی طرف کی ہو، بلکہ یوں ہی تکھا: طلاق ہے، طلاق ہے وغیرہ تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا ، یعنی اگر بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے تکھا ہے تو طلاق واقع ہوگی ، ورنہیں۔(۳)

فائدہ: پانی پریا ہوا پریا الی چیز برطلاق لکھنے سے جس کو بھنا اور پڑھنامکن نہ ہو طلاق واقع نہ ہوگی ، اگر چہطلاق دینے کی نیت سے لکھے ، اس لئے کہ بیددر حقیقت تحریر نہیں ہے۔ تحریر سے مرادواضح تحریر ہے جس کو پڑھنا اور بھمنامکن ہو۔ (")

(۱)قال في الهند يه: الكتابة على نوعين : مرسومة وغير مرسومة، ولعنى بالمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل مايكتب إلى الغائب.....وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لاتخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب : أما بعد فانت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة (شامى: ١٨٥٣ – ١٥٩)

(۲) وإن علق طلاقها بمجهىء الكتاب بأن كتب: إذا جاء له كتابى فأنت طالق فبجاء ها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق، كذا في الخلاصة (شاى: (m) (m) وإن كا نت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا (m) (m) (m) وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن (m)

۲۳۲- منابطه جری طلاق کا عتبار مجوری اور ضرورت کے وقت ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پس اگر ہوی مجلس میں موجود ہوتہ تحریر سے طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ یوی کے موجود ہوتے ہوئے شوہر تلفظ سے طلاق واقع کرسکتا ہے، لہذا تحریر کی ضرورت نہری (گرید کہ شوہر گونگا ہوتہ پھرتج ریہ مطلقاً معتبر ہوگی کیوں کہ یہاں ضرورت ہے) (۲) نہری طرح اگر شوہر کو ڈرادھم کا کر طلاق تکھوائی یا طلاق نامہ پر قبراً دستخط کروائے یادھوکا دیکریے کام کرایا او مرکوہ علوم ہے گراس پر راضی نہر الے ایا یا شوہر کو معلوم ہے گراس پر راضی نہیں ، صرف خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ راضی نہیں ، صرف خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ کتابت کو تلفظ کے قائم مقام طلاق کے باب میں مجبوراً کیا گیا ہے اور جبر واکراہ کی حالت میں وہوری اور ضرورت نہیں۔ (۳)

نوت: طلاق سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخر میں ہے۔

#### ايلاءكابيان

۲۳۳- ضابطه: وه چیز جس کی ادائیگی ایک گونه دشوار بهواس پرمباشرت کو معلق کرنے سے معل

فهمه وقرأته ،ففي غير الستبينة لايقع الطلاق وإن نوى (شاى:٣٥٦/٣٥)
 ان الكتابة مقام العبارة باعتبار الحاجة (شاى:٣٠٠/٣)

(۲) إيماء الأعرس و كتابته كالبيان، بخلاف معتقل اللسان (الدرالق)ر) لكن في اللوالمنتقى عن الأشياه: أنه في حق الأعرس يشتوط أن يكون معنونا وإن لم يكن لغائب، وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر (شاى:۲/۲/۲) مسائل شيء مكتب عيد) (۳) أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب الطلاق امرأته، فكتب لاتطلق (شاى:۳/۳))

تفریع: پس اگر کی نے بیوی سے کہا: اگر میں تم سے مباشرت کروں تو جھ پر ج واجب ہو؛ یاروزہ لازم ہو؛ یا میراغلام آزاد ہو؛ یا میری (دوسری) بیوی کوطلاق ہوتوان تمام صورتوں میں ایلاء ہوجائے گا۔ اگر چار مہینے تک بیوی کے پاس نیں گیا تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،اوراگر اس سے پہلے مباشرت کر لی تو شرط پائی جانے کی وجہ سے خدکورہ بڑالیعن جے،وغیرہ اداکر نالازم ہوگا۔

اورجس کی ادائیگی عادتازیادہ دشوارنہ ہو، جیسے کہا: اگرتم سے مجامعت کروں تو مجھے پرچار کھت کروں تو مجھے پرچار کھت پرچار رکعت نماز پڑھتالازم ہو؛ یا جتازہ کے پیچھے چلناوا جب ہو؛ یا قرآن کی تلادت کرنا فرض ہووغیرہ تواس سے ایلاءنہ ہوگااور نہاس کا کوئی تھم ٹابت ہوگا۔ (۱)

۳۲۳- فعل بطع: ایلاء میں غیراللہ کی تم کا اعتبار بیں اسے ایلاء بیں ہوتا۔ (۱)
تھرت نیں اگر کہا: فلال دیوتا یا چیر کی قتم ؛ یا تیری قتم ، یا میری قتم ؛ میں تھے ہے مجامعت نہ کروں گاتو اسے ایلاء نہ ہوگا ، اور نہ کوئی کفارہ لازم ہوگا (گر غیراللہ کی قتم کھا تا جا ترجیس ، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے)

۱۳۵- منابطه: ایلاء مؤبدتین طلاقی واقع ہونے تک مؤثر رہتا ہے اور ایلاء موجہ تا ہے اور ایلاء موقت ایک طلاق کے بعد بے اثر ہوجاتا ہے۔ (۳)

تفريع: پس اگرايلاء موقت كيايعني كوئى مدت معين كى مثلاً جار ماه ياايك سال تك

<sup>→ (</sup>٣) او بتعليق مايستشقه على القربان (شاى:٥٨/٥)

<sup>(</sup>۱) ولوحلف بأن يقول إن قربتك فعلى حجة أوعمرة أو صدقة أو صيام .....فهو مول ولو قال فعلى اتباع جنازة أو مسجدة تلاوة أو قرأة القرآن.....فليس بعول، وتحب صبحة الايلاء فيما لو قال فعلى مأة وكعة ونحوه مما يشق عادة (بمثريه: الاسلام، شاى: ۵۸/۵، برايه: ۲/۳۲/۳۱)

<sup>(</sup>٢)ولوحلف بغير المدَّجز وجل..... لايكون مولى(بدائع:٣٥٢/٣)

<sup>(</sup>۳) متقادم امین ۲/۲۰ ۱۰ مثای: ۵۸/۵\_

مباشرت نه کرنے کا تنم کھائی پھر چار ماہ تک بیوی سے قریب نہیں ہوا جس کی وجہ سے طلاق ہوگئی یا چارہ ماہ سے پہلے ہی بیوی کوایک طلاق دے کرعلا حدہ کردیا پھراسی مورت سے دوبارہ نکاح کیا اور چار ماہ تک جنسی عمل نہیں کیا تو اب اس کی وجہ سے کوئی اور طلاق و اقع نہ ہوگیا۔

اوراگرابلاء مؤید کیا لین ہمیشہ مباشرت نہ کرنے کی قتم کھائی ، مثلاً کہا: بخدا میں ہمائی ہوئی سے کہمی جماع نہ کروں گا، پھر طلاق واقع ہونے کے بعداس سے نکاح کیا اور چار ہاہ تک بیوی سے قربت نہیں کی تو دوسری طلاق واقع ہوجائے گی، پھرا گرتیسری دفعہ لکات کیا اور چار ہاہ کیا اور چار ہاہ تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہوگی ، تین طلاق کے بعدا بلاء کا اثر ختم ہوجائے گا، یعنی اگر حلالہ کے بعد چوتی ہار پھراسی ورت سے نکاح کیا اور چار ہاہ بلامباشرت کے گذر کے تواب طلاق واقع نہ ہوگی ۔ البند قتم ہاتی رہے گی اور جب بھی بلامباشرت کے گذر کے تواب طلاق واقع نہ ہوگی ۔ البند قتم ہاتی رہے گی اور جب بھی بیوی سے جامعت کرے گاتم کا کفارہ دینا ہوگا۔ (۱)

۲۳۷- **خسا بطلہ**: ایلاء میں رجوع چار ماہ کے درمیان جماع ہی سے لازم ہے، مگر رید کہ دطی کے لئے کوئی حقیقی مانع ہو۔

تشری جفیقی مانع میہ ہے کہ شوہراہیا مریض ہے کہ جماع کی طاقت نہیں رکھا، باہوی سے اتنا دور ہے کہ چار ماہ کی مدت میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، یا قید خانے میں ہےاور عورت تک چنچنے کی کوئی راہبیں، وغیرہ۔

اورعورت کی جانب حقیقی مانع بیہ کے عورت اتنی بیار ہے کہ جماع کے قابل نہیں،

(۱) فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين، لأنها كانت موقعه به،وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية ..... فتزوجها عاد الايلاء فإن وطيها وإلا وقعت بمضى أربعة أشهر تطليقة اخرى ..... فإن تزوجها ثائنا عاد الإيلاء و وقعت بمضى أربعة أشهر احرى إن لم يقربها لما بينا، فإن تزوجها بعد زوج احرى لم يقع بذالك الإيلاء طلاق ..... واليمين باقية. (بداية: ۱۲/۲ مم، شاى: ۵۸/۵)

الی چیونی بی ہے جو جماع کے لائق نہیں ، یار نقاء ہے یعنی اس کی پیشاب گاہ میں کوئی ہیں ہوئی جس کی وجہ سے قربت نہیں کی جاسکتی توان سب صور توں میں مانع حقیق ہیں ہوئی جس کی وجہ سے قربت نہیں کی جاسکتی توان سب صور توں میں مانع حقیق ہواداس کا تھم میہ ہے کہ شو ہرمدت ایلاء میں صرف فنت إلیها (میں نے عورت کی طرف رجوع کیا ) یا ابطلت الإیلاء (میں نے ایلاء باطل کردیا ) کہ در ہے تواس سے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ (۱)

اورا گرعورت احرام میں ہے یامردخودمحرم ہے تو بیرمانع حقیقی نہیں ، بلکہ مانع شرعی ہے۔ ہے ہیں اس میں قول سے رجوع معتبر نہ ہوگا ، بلکہ رجوع کے لئے جماع لازم ہوگا۔ (۲)

### خلع كابيان

سلام علی با بیری پرایک دوسرے کے دہ سب حقوق ماقط ہوجاتے ہیں جونکاح سے متعلق ہیں (اگر چاس کی صراحت ندگی گئی ہو) (اکر چاس کی شخیرہ جونکاح سے متعلق حقوق شوہر کے ذمہ ہیں وہ سب ساقط ہوجا کیں گئے ہورت کے حمطالبہ ہیں کر سکتی ۔ اس طرح عورت نے مہروصول کرلیا ہے اور شوہر نے اس پر کچھ تمرع بھی کیا ہے یا پیشکی نفقہ عورت نے وصول کرلیا ہے اور شوہر نے اس پر کچھ تمرع بھی کیا ہے یا پیشکی نفقہ مطالبہ میں کرسکتا۔

البته عدت كا نفقه ما قط نه بوگا وه شوم پرلازم بوگا مگر به كه خلع كوفت ال سے برأت كى شرط لگائى بور اورعدت كاسكنى تو عورت برى كرے تب بحى ساقط نه بوگا (۱) الدرالخارعلى بامش روالخار: ۵۲۱۵-۲۷، براید: ۲۷۳۱، فتح القدیر: ۲۷۳۸ و (۱) الدرالخارعلی بامش روالخار: ۵۲۱۵ و الحونه باختیار ه (الدرالخارعلی بامش روالخار: ۵۷۱۵) (۲) عجز احقیقیاً لاحكمیاً كاحرام لكونه باختیار ه (الدرالخارعلی بامش روالخار: ۵۷۱۵) (۳) و یسقط المخلع و المباراة كل حق لكل و احد منهما على الآخر مما یتعلق بالنكاح (عمرة الرعلية على شرح الوقاية: ۲۲ م ۱۱۱)

کیوں کہ بیٹر لیعت کاحق ہے، البتہ مورت سکنی کا کراہا ہے فرمہ لے سکتی ہے۔ (۱) نیز عورت کاحق حضانت (بچہ کی پرورش کے حق ) سے دست بردار ہونا بھی درست نہیں، کیوں کہ بیہ بچہ کاحق ہے۔ (۱)

اورنکاح کے علاوہ باقی حقوق، مثلاً شوہر نے عورت سے پیجھ خریدا ہے اور اس کی قیمت اس کے ذمہ ہے یا اس نے عورت سے قرض لے رکھا ہے وغیرہ .....یا اس کا بر عکس یعنی عورت نے شوہر سے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے تو یہ سب حقوق ضلع سے ساقط نہیں ہوں گے، بلکہ صاحب حق کواس کا حق دینالازم ہوگا۔ (۲)

۱۳۸- صابطه: ہروہ چیز جوشرعاً مہر بن سکتی ہے ضلع میں اس کو بدل ضلع بنانا ورست ہے، اور جو چیز مہر نہیں بن سکتی، اس کو بدل بنانا درست نہیں۔ (۳) چیسے نفتر رقم ، کپڑا، غلہ وغیر و کو خلع میں بدل بنانا درست ہے۔

(۱) فلا يسقط مالا يتعلق بالنكاح كثمن مااشترت من الزوج ويسقط ما يتعلق بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية ، أمانفقة العدة فلاتسقط إلا بالذكركذا في اللخيرة والمهر يسقط من غير ذكره (شرح الوقاية) وأما سكنى العدة فلا تسقط بالذكر ايضا لانها حق الشرع فإن سكنها في غيربيت الطائق معصية (عمة الرعاية على شرح الوقاية :۲/۱۱۱، البحر :۳/۲/۱۱، البحر :۱۳/۲ مندية الهاكني في شرح الوقاية :۲/۱۱۱، البحر :۳/۲ مندية السكنى فيصح (الدرالخارعلى بامش روالحي ردامه)

(٢)رجل حلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن يكون الولد عند الأب سنين معلومة صح الخلع ويبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الام حق الولد فلايبطل بابطالهما (مندر: ١/١٩١١)

(٣)فلايسقط مالا يتعلق بالنكاح كثمن مااشترت من الزوج..الخ (شرح الوقابي على بامش عمرة الرعابة: ١١٢/٢٠)

(٣)ماجازان يكون مهراً جاز ان يكون بدلاً في الخلع(بداية:٣٥٥/٣)

اورشراب خنزیر ، مردار وغیره کو بدل بنانا درست نبیس ، البته خلع درست ، موجائے گا، لکن عورت پر پچھالازم نہ ہوگا ، اگر مہر وصول کرلیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی ضروری نہیں۔(۱)

۲۲۸- **ضا بطلہ**: جوشرا نظ واحکام طلاق کے ہیں وہی خلع کے بھی ہیں۔ **تفریعات**:

(۱) جس طرح طلاق میں مردمیں اہلیت (عاقل، بالغ) ہونا اور عورت کا کل طلاق ہونا یعنی نکاح میں ہونا ضروری ہے جلع میں بھی ریشرط ہے۔(۱)

(۲) جس طرح طلاق کے بعد عورت پرعدت لازم ہوتی ہے جلع کے بعد بھی لازم وگی۔

(٣) جس طرح طلاق میں تعلیق درست ہے جلع میں بھی درست ہے ،مثلاً کے کہ جب تو گھر میں وافل ہوتو میں نے ایک ہزار کے عوض تیراغلع کیا تو شرط پائے جانے پرخلع ہوجائے گا، بشرط یکہ وقوع شرط کے وقت عورت کی طرف سے قبول پایا گیا ہو۔

(٣)

(م) جس طرح منسی نداق میں طلاق ہوجاتی ہے، خلع بھی ہوجاتا ہے، جیسے مرد نے نداق میں کہا:تم اتنا مال دوتو میں خلع کرتا ہوں، عورت نے بنسی نداق میں قبول کرلیا

(۱)وإذا وقعت المخالعة على خمراو خنزير اوميتة اودم وقبل الزوج ذالك منها ثبت الفرقة ولاشيء على المراة من جعل ولاترد من مهرها شيئاً كذافى الحاوى (۱٬۲۸۰۰) (۲) وشرطه وهو اهلية الزوج وكون المرأة للطلاق منجزا .....الخ (شامى: ۸۸/۵) (۳)وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت معثل إذا قلم زيد فقد خالعتك على كذا فداً أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد ومجىء الوقت، لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذالك لغواً (شامى: ۸۹/۵)

توخلع ہوجائے گا۔

البيته بيدواحكام متنفي بين:

ر) خلع کی صحت میں عورت کی رضامندی شرط ہے، پس عورت سے مال قبول کروانے میں زبردی کی گئی تو خلع درست نہ ہوگا اور بغیر مال کے اس پر طلاق پڑجائے گی ، جبکہ طلاق میں عورت کی رضامندی شرط نہیں۔(۱)

(۲) خلع میں وقت کی کوئی تحدید نہیں، حالت جیض اور ایسے طہر جس میں بیوی سے صحبت کرچکا ہے اس میں بھی خلع بلا کراہت درست ہے، برخلاف طلاق کے کہ مذکورہ وقت میں طلاق مکروہ ہے۔

**۱۵۰- ضابطہ: مردی طرف سے خلع کی پیش کش کرنا اس کے حق میں** بمی**ن کا تھم رکھتا**ہے۔ (۱<sup>۷)</sup>

پس اس پرسیاحکام متفرع ہوں گے:

(۱) مردایخ قول سے رجوع نہیں کرسکتا ۔۔۔۔ (۲) اس میں خیار شرط درست نہیں ۔۔۔ (۲) اس میں خیار شرط درست نہیں ۔۔۔ (۳) جس مجلس میں خلع کی پیش کش کی ہے اس کے بعد بھی عورت کے لئے قبول کا حق باتی رہے گا مجلس تک محدود نہ رہے گا ۔۔۔۔ (۴) مردکے لئے درست ہے کہ خلع کو کسی شرط یا وقت پر معلق کرے اور اس صورت میں وہ مقررہ وقت یا شرط یا ہے جانے پر بی عورت کا قبول کرنا درست ہوگا۔ (۵)

(۱) الدرالقارطی بامش روای ر:۳۸/۳۱ (۲) اکرههاالزوج علیه تطلق بلا مال، لأن الرضا شوط للزوم المعال وسقوطه (الدرالقارطی بامش روایخار:۵۵۵) (۳) المغنی: ۱/۱۵/۱۰ (۳) هو یعین فی جانبه .(الدرالقارطی بامش روایخار:۵۹۵)

(۵) فلايصح رجوعه عنه قبل قبولها، ولايصح شرط الخيار له، ولايقتصر

### ظهاركابيان

ظہار:ظہر(پشت) سے ماخوذ ہے۔اصطلاح بیں ظہار کہتے ہیں گورت کوائی محر مات ابدید( مال ، بیٹی ، بہن ،سماس ،رضاعی مال ،رضاعی بہن وغیرہ) کے اعضاء کے ساتھ تشبید دینا۔ (۱)

۱۵۱- فعلا بطعه: بیوی کوانی محر مات ابدیه کے ہرا یے عضو کے ساتھ جس کی طرف و یکن احرام ہے (جسے پیٹ بیٹ ، راان ، شرمگاہ) تثبید دینا ظہار کہلاتا ہے۔ (۲) جسے بیٹ بیٹ ، راان ، شرمگاہ) تثبید دینا ظہار کہلاتا ہے۔ (۲) جسے بیوی سے کہا: تو میری مال کی پشت کی طرح ہے یامیری بہن ، یا خالہ ، یا ساس یارضا کی مال کی پشت کی طرح ہے تو ظہار ہوجائے گا۔

اوراگر محرمات کی پوری ذات کے ساتھ تشبید دی ، مثلاً کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے (پشت وغیرہ کا ذکر نہیں کیا) تو بید کلام کنا ہیہ ہے ، اس میں ظہار ، طلاق ، ایلاء اور عزت وشرافت میں مماثلت کا احتمال ہے ، پس ان الفاظ میں نیت کا اعتبار ہوگا اور ای کے مطابق تھم نگایا جائے گا۔ پس اگر شوہر کے کہ میں نے ماں کی عزت وشرافت میں تشبید دی ہے تو تشلیم کیا جائے گا اور ظہار نہ ہوگا۔ (۱)

اورا كر كيجي نيت نه مواوريه الفاظ غصه مين استعمال كئے موں تو فقاويٰ دارالعلوم

→ على المجلس (الدرالخار)وله أن يعلقه بشوط ويضيفه إلى وقت معثل إذا قدم زيد فقد خالعتك على كذا و خالعتك على كذا غداً أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد ومجىء الوقت، الأنه تطليق عند وجود الشوط والوقت فكان قبولها قبل ذالك لغواً (شائ :٥٩٥)

(۱) البحر: ۱۵۷/ ۱۵۵ (۲) وأراد بالمشبه به عضواً يحرم إليه النظر من عضو محرمة عليه على التابيد (البحر: ۱۵۸/ ۱۵۸) (۳) وإن نوى بأنت على مثل أمى ..بواً أو ظهاراً أو طلاقاً صبحت نيته ووقع مانواه لأنه كتاية (الدرالخارعلى بامش روالحار: ۱۳۱۵)

میں ہے کہ: ظاہری عرف کے لحاظ سے طلاق بائن کا تھم لگایا جائے گا، کیول کہ عام طور سے لوگ ظہار سے ٹاواقف ہوتے ہیں اور غصہ کے وقت ان الفاظ کو استعمال کرنے میں بالیقین طلاق اور دائی مفارقت کی نیت ہوتی ہے۔ (۱)

اورمحرمات کے عضو (پیٹ، پشت وغیرہ) کے ساتھ تشبیہ دینا میظہار میں صرت ہے، اس میں بلانیت بھی ظہار ہوجا تا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

۲۵۲- صابطه: ظهار کے لئے حرف تثبیه کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کلام لغوہ۔۔(۲)

تشری جرف تشید سے مراد عربی میں کاف مثل بخواور اردو میں مثل ، طرح ، مانند وغیرہ ہیں ۔۔۔۔ پس بغیر حرف تشبید کے صرف بیکہا: کہ تو میری مال ہے یا بہن ہے، یا تیری پشت میری مال کی پشت ہے تو بیکلام لغوہے ، اس سے ظہار نہ ہوگا۔ البتہ ایسا کہنا محروہ ہے۔ عورت کے لئے بھی بی تھم ہے کہ اپنے شوہر کو باپ ، بھائی ، بیٹا وغیرہ کہہ کرخطاب نہ کرے۔ (۱۳)

۲۵۳- منابطه: فرقت كادا قع مونا ظهار كوباطل نبيس كرتا\_ (٥)

تفریع: پس ظہار کے بعدمیاں ہوی میں طلاق یا ضلع سے فرقت ہوگئ تو ظہار باطل نہ ہوگا۔ میں طلاق یا ضلع سے فرقت ہوگئ تو ظہار باطل نہ ہوگا۔ حتی کہ شوہر نے تین طلاقیں دیں، پھر حلالہ یعنی دوسر ہے شوہر سے نکاح کے بعد عورت زوج اول کے پاس آئی تو اب بھی ظہار کا حکم باقی رہے گا، شوہر کے لئے اس وقت تک وطی حلال نہ ہوگی جب تک ظہار کا کفارہ ادانہ کرے ۔

(۱) فآوکی دارالعلوم: ۱۰ ۱۹ ۲۰ ۱۰ (۲) لوقال لامرانه انت علی کظهر امی کان مظاهراً سواء نوی الظهار (پدالع الصناکع: ۱۳ سواء نوی الظهار (پدالع الصناکع: ۱۳۱۷) (۳۲ پدالی کوله ظهاراًمن التصویح با داة التشبیه شرعاً (شای: ۱۳۱۵) (۳) البحرالراکق: ۱۲۲ (۱۲ -۱۲۱، مندید: ۱۵ / ۱۵ مشای: ۱۳ سا

(٥)الفرقة لايبطل الظهار (خانية:١١٣١٥)

الخرائط الثمينة في المسائل الفقهية المهمة العلمة العلمة العلى العنى العلم المنابعة العلم المنابع المن

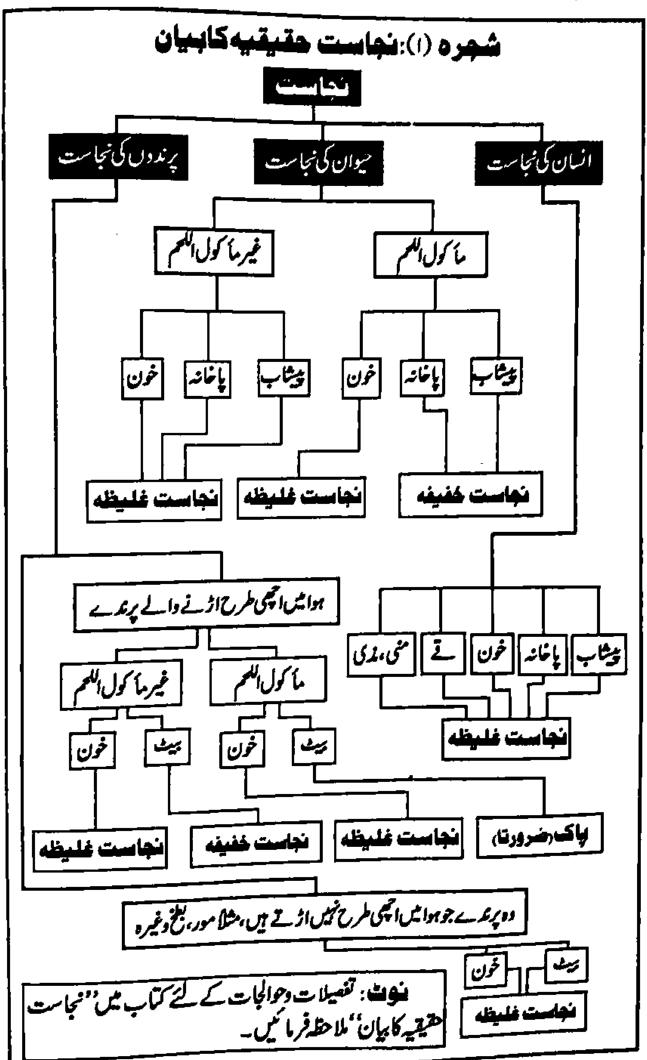

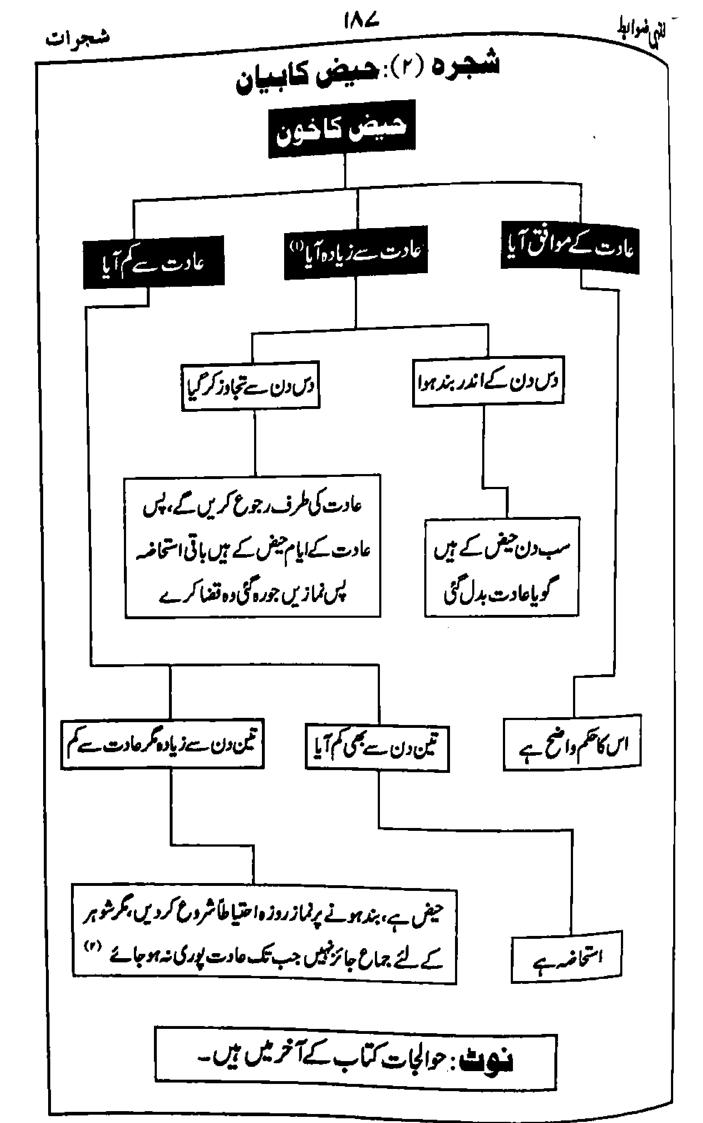

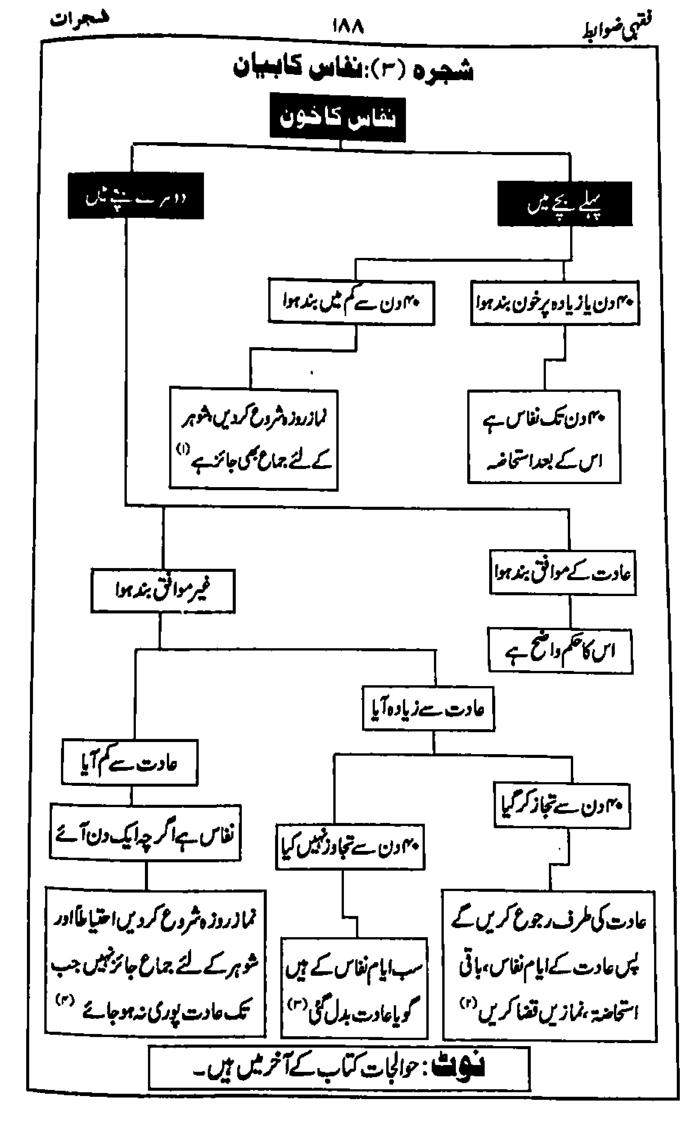



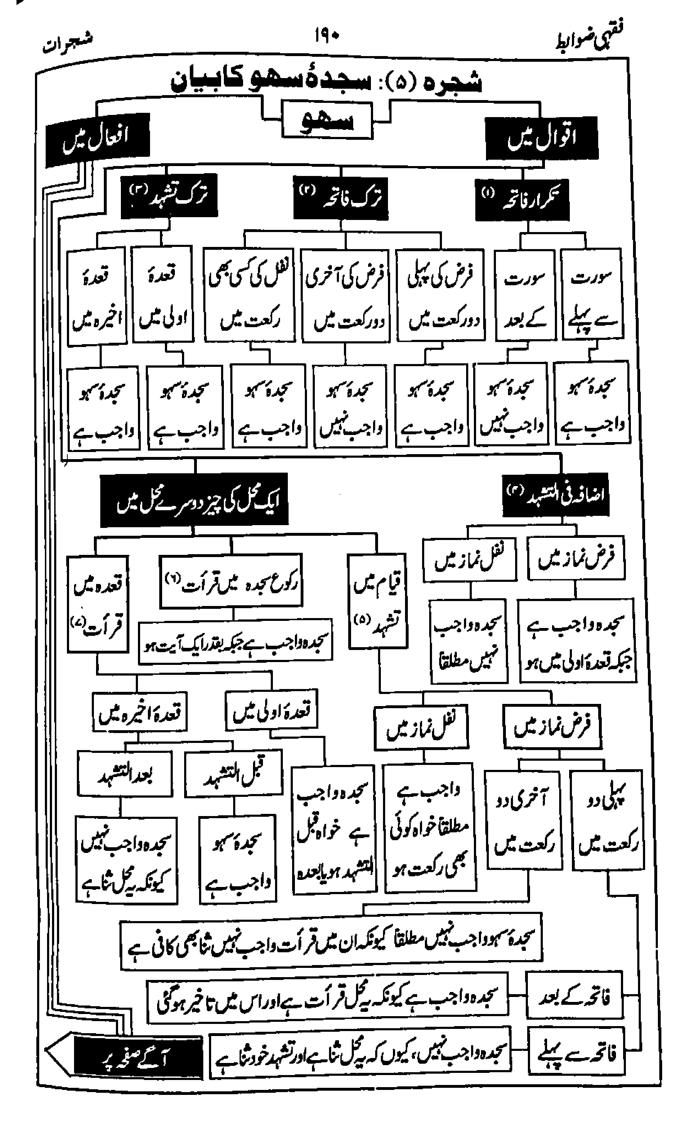

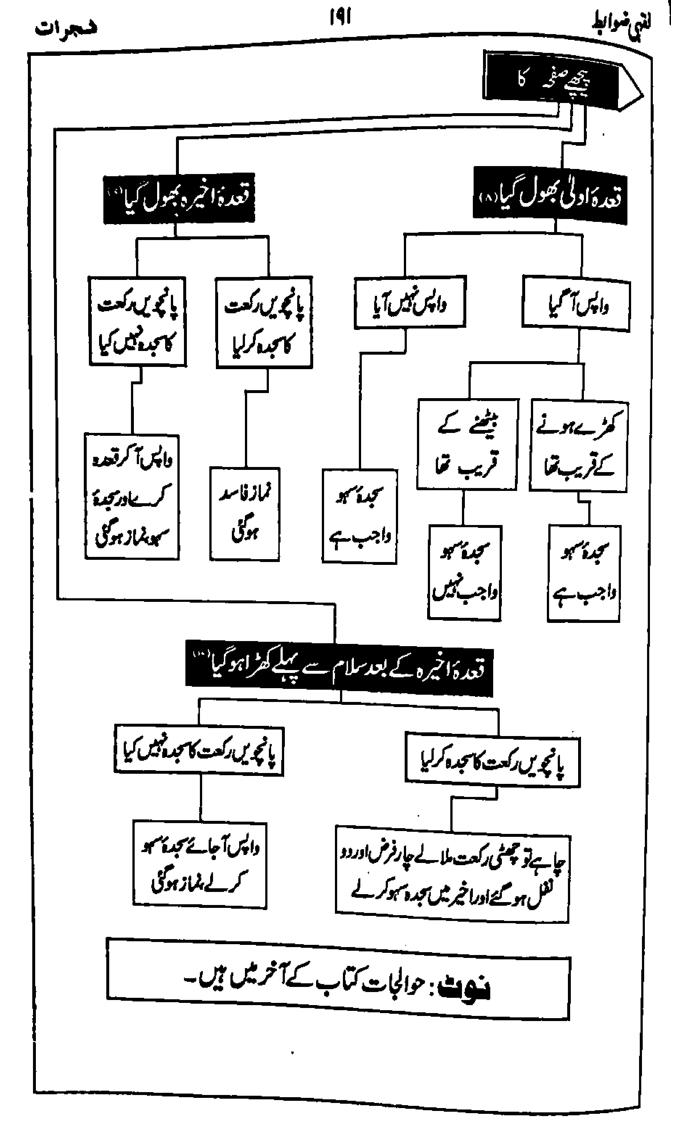



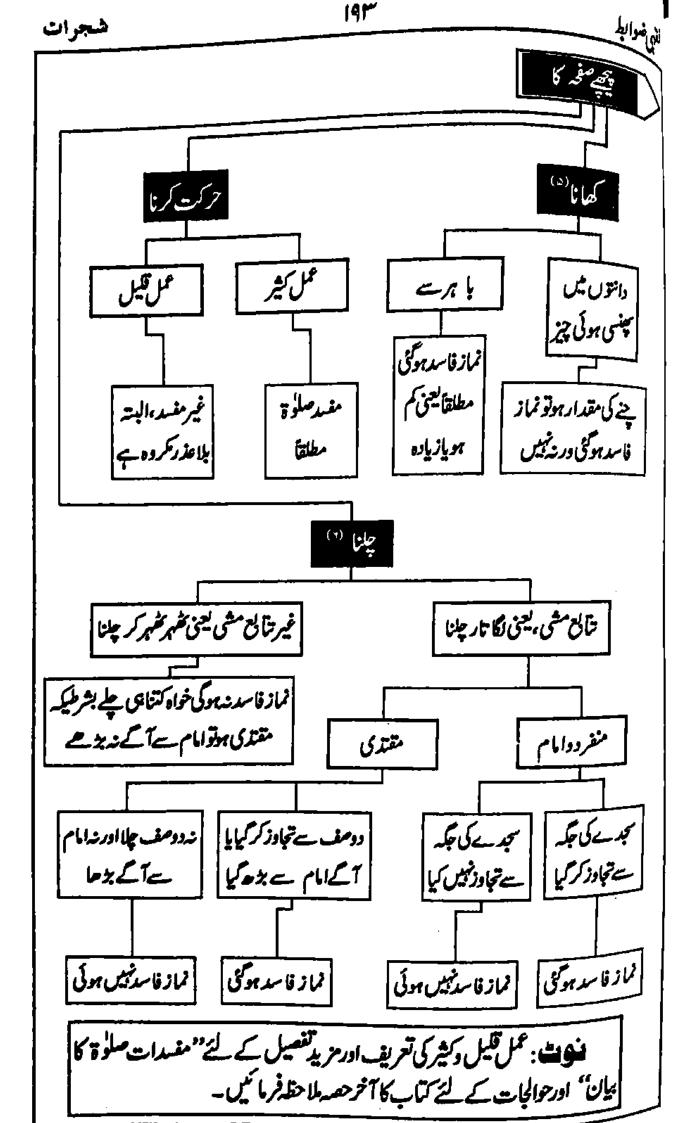

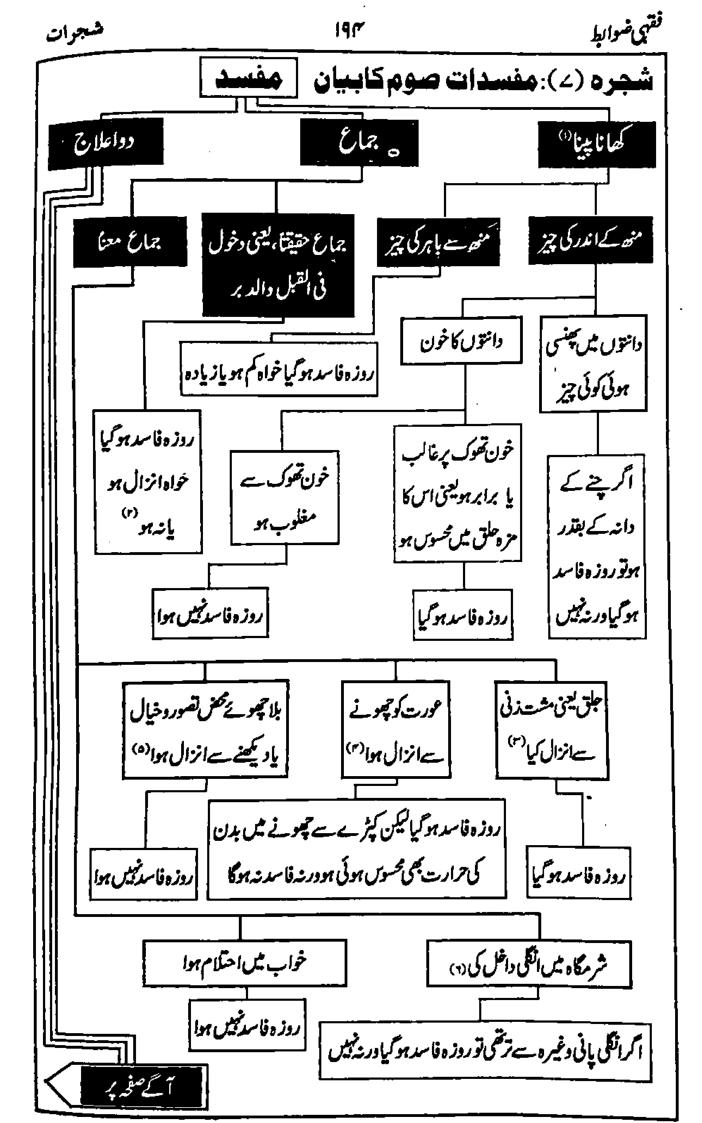

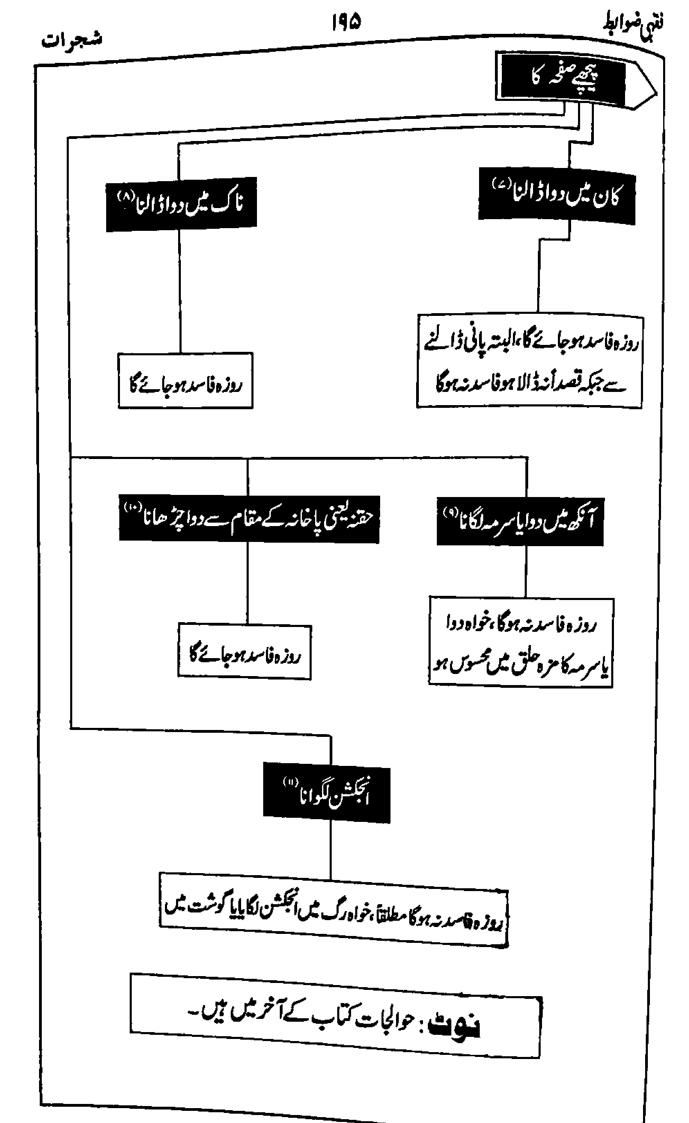

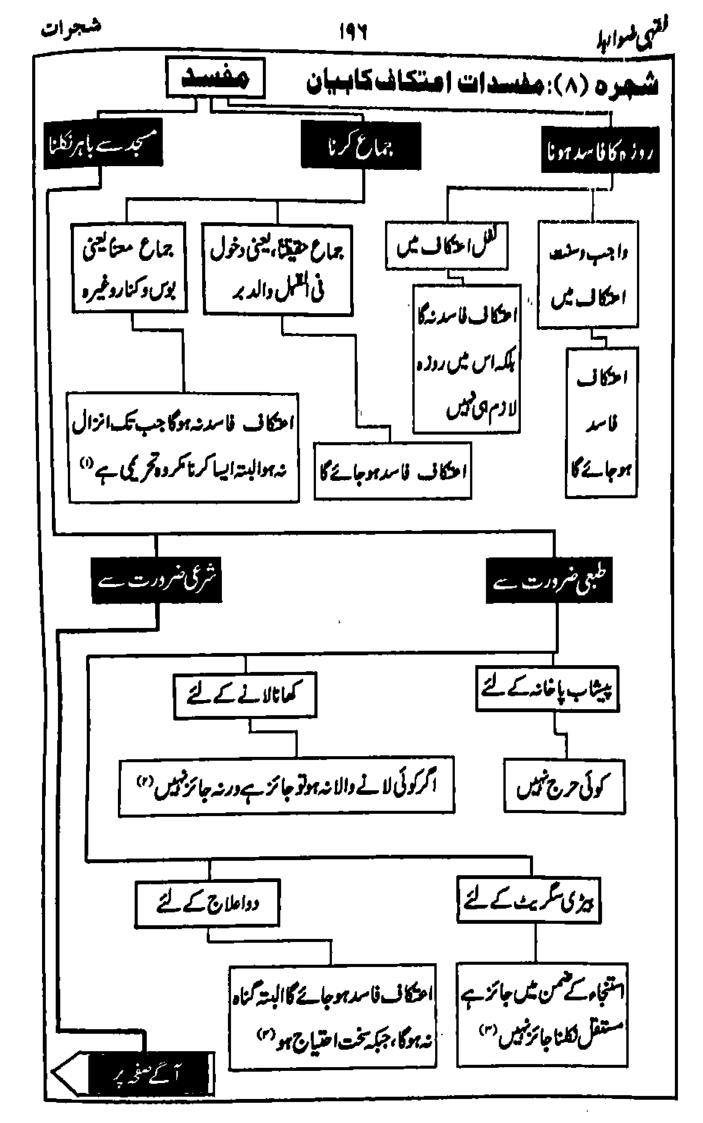

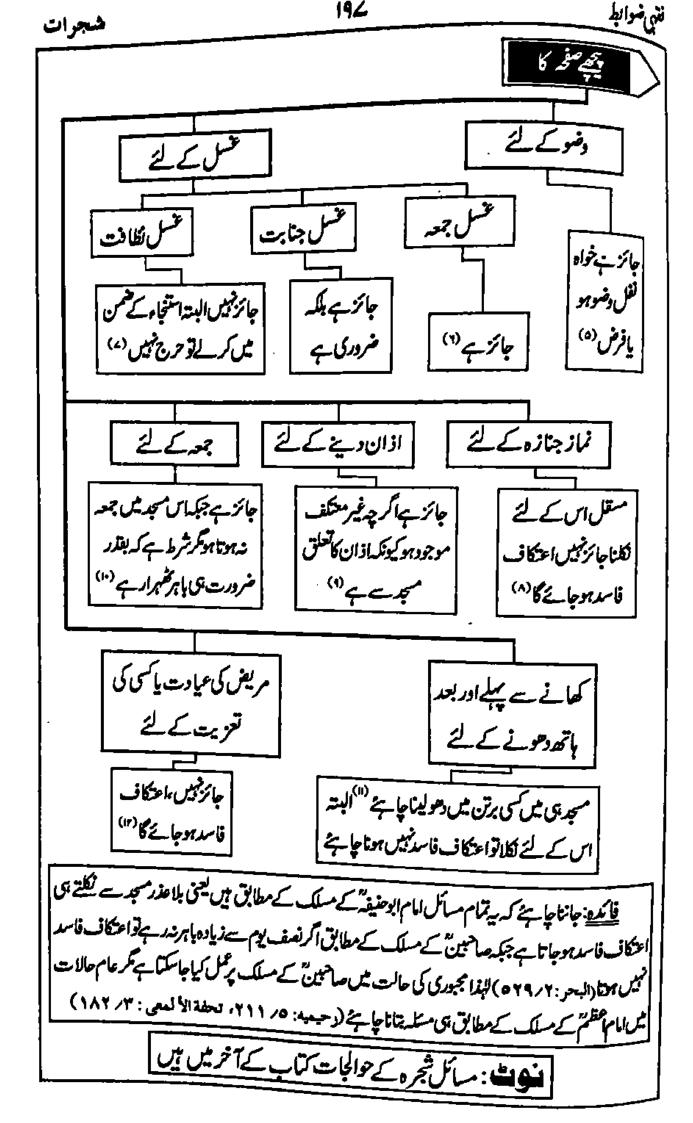



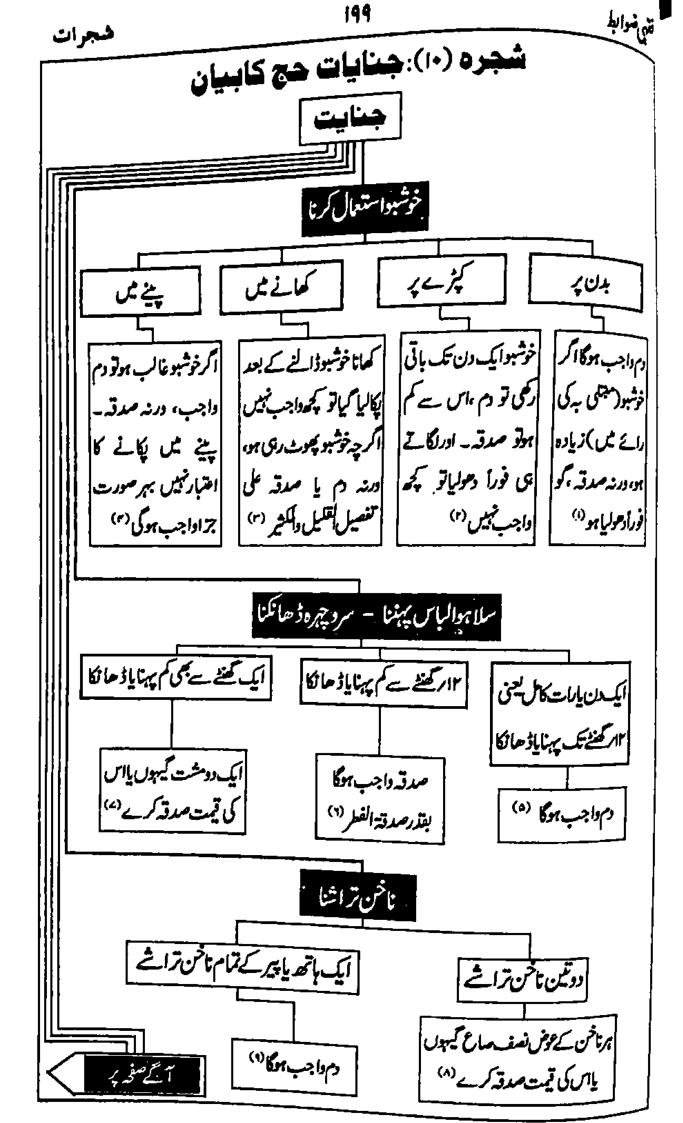

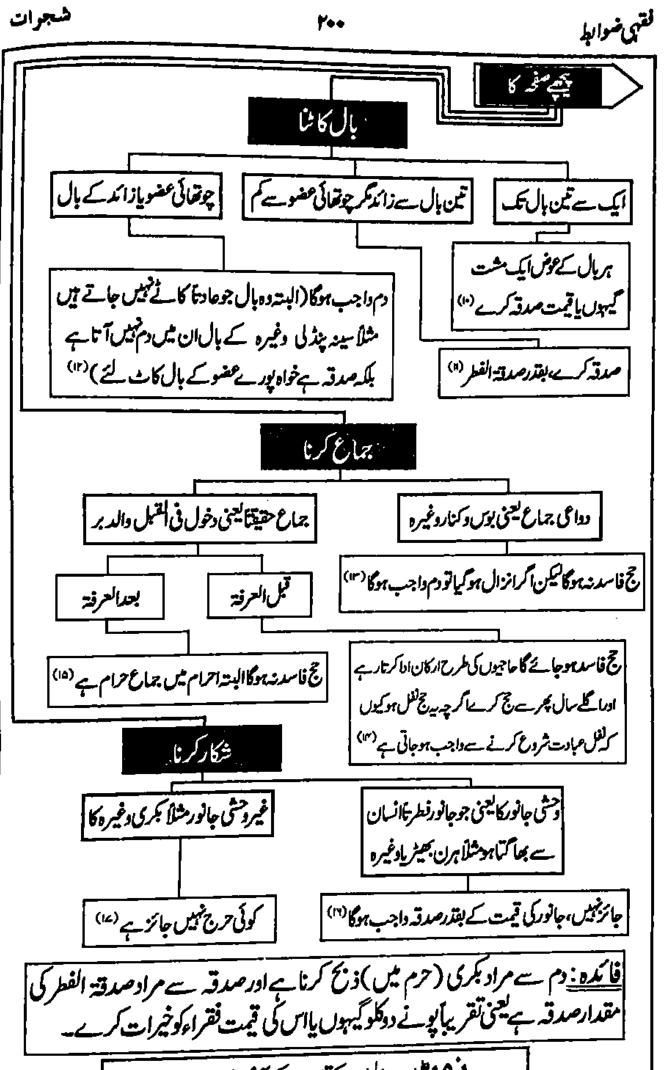

**نوٹ**: حوالجات كتاب كي خريس ہيں۔



شجرات

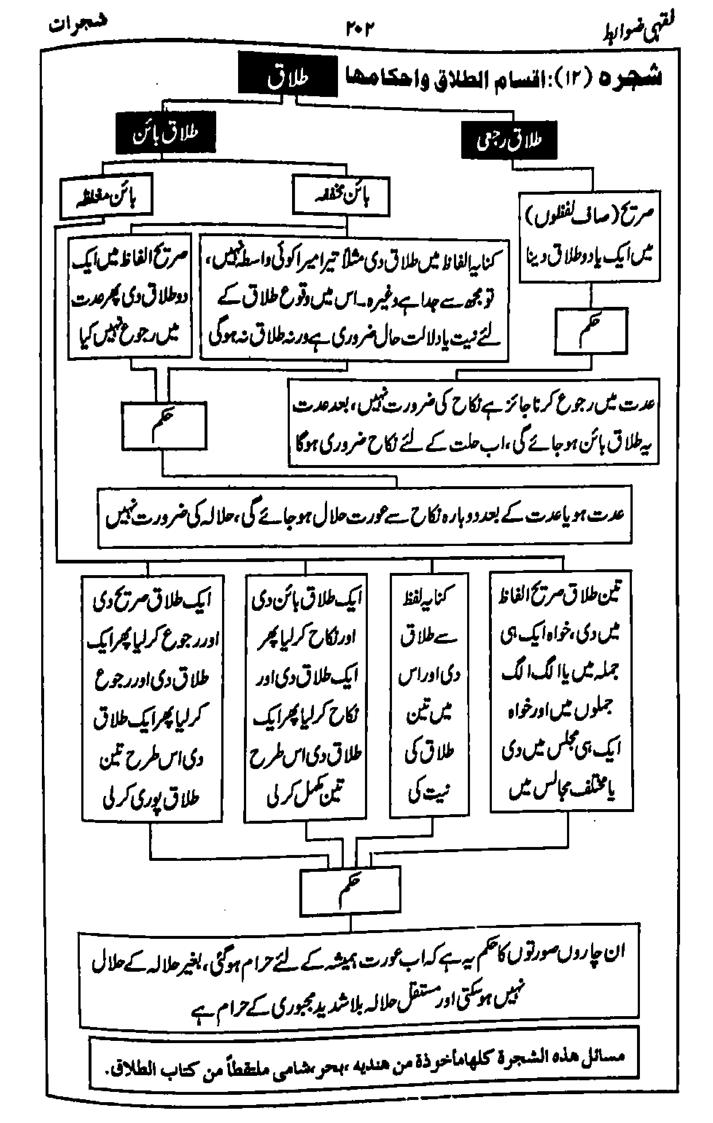

## حوالجات شجرات حوالجات شجره (۲): حیض کا خون

- (۱) الدرالخار: ١٨٩٧، ملتقى الابحر: ١٨٢٨.
- (۲) لو انقطع دمها دون عادتها یکره قربانها وإن اغتسلت حتی یمضی عادتها وعلیها أن تصلی وتصوم للاحتیاط (بمتربی: ۱۱ هم،الدرالخارعلی بامش روانخار: ۱۱/۰۹۹)

## (حوالجات شجره (٣): نفاس کا خون

- (۱) فماوی رحمید: ۱۳۷۳، انداد الفتاوی: ار ۸۸\_
  - (۲۲) شای: ۱۸۸ م-بدالع: ۱۵۷
- (۲) لو انقطع دمها دون عادتها یکره قربانها وإن اغتسلت حتی یمضی عادتها وعلیها أن تصلی وتصوم للاحتیاط (۱۶ میرینار ۱۹۰۱) هم،الدرالخارعلی بامش روانخار:۱۱/۰۹۹)

### (**حوال**جات شجره (۵): سجدئه سمو

- (۱) لوكررها(أى الفاتحة)فى الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف مالو اعادها بعد السورة أو كررها فى الأخريين (بتدير: الالااالدروالثاك: ١٥٢/١٤)
- (۲) إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو ..... وإن تركها في الأخريين لايجب إن كان في الفرض وإن كان

في النفل أو الوتر يجب عليه (بالربي: ١٢٢١)

- (٣) ومنها التشهد فإذا تركه في القعدة الأولى أو الأخيرة وجب
   عليه سجود السهو (مثدية: ١٢٤١)
- (٣) ولوكررالتشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم (مريد: الم ١٤٠١ على التشهد على الصلاة النبي صلى الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الصلاة، أي في قعود أخير مطلقاً وكذا في قعود أول في النوافل غير الرواتب (شامي: ١٣٠/٢٣)
- (۵) ولو تشهد في قيامه قبل قرأة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح، لأن بعد قرأة الفاتحة محل قرأة السورة فإذا تشهد فيه فقد اخر الواجب وقبلها محل النتاء كذا في التبيين، ولو تشهد في الأخريين لايلزمه السهو كذا في المحيط (مثرية: ا/١٢٤١ المحيط (مثرية: ا/١٢٤١)
- (۱۷و) ولو قرآ آیة فی الرکوع اوالسجود او القومة فعلیه السهو ولو قرآ فی القعودان قرآ قبل التشهد فی القعدتین فعلیه السهو لترك واجب الابتداء بالتشهد اول الجلوس وإن قرآ بعد التشهد فإن كان فی الأول فعلیه السهو لتاخیر الواجب وهو وصل القیام بالفراغ من التشهد وإن كان فی الأخیر فلا سهو علیه لعدم ترك واجب لأله موسع له فی الدعاء والثناء بعده فید القرآق تشتمل علیهما (حاشیة الطحطاوی:۱۲۲۱، مثریه:۱۸۲۱)
- (A) ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود الأرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم

يعد ويسجد للسهو الخ (الكتاب للقدوري على هامش اللباب: ١٠١١-١٠١)

- (۹) ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد والغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلاً. (الكتاب للقدورى على هامش اللباب: ۱۰۳/۱)
- (۱۰) وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود مالم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة اخرى وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة وسجد للسهو (الكتاب للقدوري على هامش اللباب:۱۰۳/۱–۱۰۳)

#### (حوالجات شجره (۲): منسدات صلوة)

- (۱) اطلقه فشمل العمد والنسيان والخطاء والقليل والكثير لإصلاح صلاته أو لا، عالما بالتحريم أو لا..... سواء سمع غيره أو لا (الجر:۳/۲)
- (۲) وكذا يفسلها كل ماقصد به الجواب ..... (الدرالخارط) بامش روائح ربر به به البواب وربك الله " تفسد ملاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى (بمرية الههاسمع السم الله تعالى فقال جل جلاله أو النبى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أو قرأة الامام ، فقال :صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه (درمختار) إن أراد جوابه تفسد وكذا لولم يكن له نية لأن الظاهر أنه أرادبه الاجابة (شامی ۱۸۰۳)

- (٣) ولولدغته عقرب فقال بسم الله تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقيل لاتفسد لأنه ليس من كلام الناس وفي النصاب وعليه الفتوى وكذا في البحر..مريض صلى فقال عند قيامه أو عند انحطاطه بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بمديد:١٩٩)
- (٣) والبكاء بصوت يحصل به حروف لوجع أو مصيبة ..... إلا لمريض لايملك نفسه تن أنين وتأوه، لأنه حينند كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للضرورة، لالذكر جنة أو ناو (الدرالخارعل بالمشروالخار:٣/٨/٢)
- (۵) وأكله وشربه مطلقاً ولو سمسة ناسيا (الدرالتخاركل إمش ردالحار: ٣٨٣/٢) ولو سمسة ناسيا ومثله ماأوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر (ثائ:٣٨٣/٢)
- ولايبتلع المصلى مابين اسنانه أى يكره ذالك إن كان قليلاً دون قدر الحمصة وإن كان كثيراً زائداً على قدر الحمصة فإن صلوته تفسد (كيرى:٣٠٢، عندية: ١٠٢١)
- (۲) كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة......أما إن كان إمام فجاوز موضع سجوده.....وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع سجوده (شائ ۲۸۸/۲) مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدرصف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذالك وهكذا لاتفسد وإن كثر مالم يختلف المكان (دري) ر)اى بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد (شائ ۲۸۸/۲)

# حوالجات شجره (۷): مفسدات صوم

- (۱) بندید: ارس ۲۰ در محار ۳۱۸ سرم ای : سرم ۲۹
  - アンアング (r)
- (١٥٣) وإذا قبل امرأته وأنزل فسد صومه من غير كفارة -ولو مس المرأة أوثيابها فأمنى فإن وجد حرارة جلدهافسد وإلافلا (بتدير: ١٧٠١)
- (۵) وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولاء لايفطر إذا أنزل (بشرية: ۲۰۱۲)
- (۲) ولو أدخل إصبعه في استه أو المرأة في فرجها لايفسد صومه وهو المختار إلا إذاكا نت مبتلة بالماء أو الدهن. النخ (بنربه :۱/۳۹-وری)ر:۳۲۹/۳)
- (4) والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء، واختلف التصحيح في ادخاله (شائل ٣٩٤/٣)
  - (۸) حاشيةالطحطاوى:۲۷۲.
- (۹) او اكتحل او احتجم وإن وجد طعمه في حلقه (ورفخار)..... وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح (شامي:۳۲۲/۳)
  - (۱۰) بمدیه:ار۱۳۰۳
  - (۱۱) متفاد: نظام الفتاوی: ۱۳۳۱، احس الفتاوی: ۱۳۵۸، ایراوالفتاوی: ۱۳۵۸ متفاد: نظام الفتاوی: ۱۳۵۸ متفاد الف
    - (۱) الدرالخار:۳۲۲۲۲
- (۲) وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب وينبغى حمله على

ماإذا لم يجد من يأتي له به فحينند يكون من الحوالج الصرورية (شاي:٣٠٠/٣)

- (۳) رجميه: ۲۰۲۰۵، رشيديه، كالل: ۲۱۱–
- (٣) فإن خرج ساعة بلا عدر فسد لوجود المنافى .....وأراد بالعدر مايغلب وقوعه كالمواضع اللتى قدمها وإلالو اريد مطلقه لكان الخروج ناسيا أو مكرها غير مفسد لكونه عدرا وليس كدالك بل هو مفسد كما صرحوا به (الجر:٥٢٩/٢)
  - (۵ولا) احسن الفتاويٰ:۱۸۷۷-۵۰
  - (۷) مستفاد: احسن الفتاوي: ۱۸۲۸-۵-۵۱۲ بتخنة الامعی: ۱۸۲۸-
- (A) ولا يخرج لعيادة مريض ولالصلاة جنازة ..... وصلاة الجنازة ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها فلا يجوز ابطال الاعتكاف لأجلها ..... ويجوز أن تحمل الرخصة على ماإذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان أو للجمعة ثم عاد مريضاً أو صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذالك قصداً وذالك جائز (برائح:١٨٣٨)
- (٩) ولو صعد المئذنة لم يفسد بلا خلاف وإن كان باب المئذنة خارج المسجد . والمؤذن وغيره فيه سواء (بمرية: ١١٢١)
  - (١٠) الدرالخارعلى بامش ردالحمار: ١٠سر١٣٣١، البحرالرائق: ٢ ر٥١٥\_
    - (۱۱) احسن الفتاويُّ:۳۸/۱۰۵
    - (۱۲) بدائع الصنائع:۲۸،۲۸ م

## حوالجات شجره (۱۰): جنایات حج

(١٥١) وفي اللباب: لايشترط بقاء الطيب في البدن زمانا لوجوب الجزاء

ویشعرط ذالك فی الثوب، فلو أصاب جسده طیب كثیر فعلیه دم وإن غسل من ساعته وینبغی أن یأمر غیره فیغسله،وإن أصاب فوبه فحكه أو غسله فلا شیء علیه وان كثر، وإن مكث علیه یوما فعلیه دم وإلا فصدقة اه. (منحة الخالق: ۵/۳) وفی أقل من ساعة قبضة من بر" (شای: ۵۷۷/۳)

- (٣) ولو كان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيء على المحرم في اكله سواء كان يوجد رائحته أو لا.وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت معه الرائحة كره وإن كان غالبا وجب الجزاء (بندية:١٨١١،١١١،١١) (٥٠٤/١٠١٠)
  - (٣) مطم الحجاج: ٣٦٩، كراحي ،غنية الناسك: ٢٣٧\_
- (۱٬۲٬۵) و لبس مخیطا لبسا معتادا .....یوما کاملاً ولیلة کاملة وفی الا المثال المشروالحتار: ۳۸ الاقار طلی المشروالحتار: ۳۸ معلم من ساعة قبضة من بر (الرالخارعلی) (معلم من ساعة قبضة من بر (شای: ۳۵۲) (معلم المجاج: ۲۵۲)
- (٨) ولوقلم ثلاثة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة تجب عليه الصدقة ولكل ظفر نصف صاع من حنطة .....وكذالك لو قلم من كل عضو من الأعضاء الأربعة أربعة أظافير تجب عليه الصدقة .....الخ (بحرية الامتراتارة اليه المعرفانية المعرفان
- (۹) وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم لأن للربع حكم الكل (اللباب في شرح الكتاب :۱۸۱٪)

(١١٥١٠ وإن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته ثلاث شعرات ففي كل شعر

- وا) كف من طعام .....أن نصف الصاع إنما هو في الزائد من الشعرات الثلاث (غنية الناسك: ٢٥١) (وإنما كان حلق ربع الرأس أو ربع اللحية موجبا للدم (الحر: ١٥/١) في المبسوط .....ثم الأصل بعد هذا أنه متى حلق عضوا مقصودا بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم، وإن حلق ماليس بمقصود فعليه صدقة ثم قال: ومما ليس بمقصود :حلق شعر الصدر والساق، ومما ليس بمقصود :حلق شعر الصدر والساق، ومما ليس بمقصود :حلق الرأس والإبطين ..الخ (تا تارغاني: ١٥/١٥٠ مثما كن ١٥٨٠)
- (۱۳) الجماع فيما دون الفرج واللمس والقبلة بشهوة لاتفسد الحج والعمرة أنزل أو لم ينزل وعليه دم النخ (بمنرية: ۱۳۳۱) ..... واشترط في الجامع الصغير الانزال، وصححه قاضيخان في شرحه (ثائ: ۵۸۲/۳)
- (۱۵۱۳) ومن جامع فی أحد السبيلين من آدمی قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ووجب عليه شاة أو سبع بدنة ويمضی وجوبا فی فاسد الحج كمايمضی من لم يفسد الحج ووجب عليه القضاء فورا ولو حجه نفلا لوجوبه بالشروع.....ومن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق لم يفسد حجه ووجب عليه بدنة (اثلباب :۱۸۳۸۱مثای:۳۸۸۲۸۵)
- (۱۲) وحقيقة الصيد حيوان ممتنع متوحش باصل المخلقة ..... فدخل الظبى المستأنس وإن كانت ذكاته باللبح، وخرج البعير والشاة إذا استوحشا وإن كانت ذكاته بالعقر.....المخ (الجم الراكن على المجزاء قيمة الصيد.....المخ (بمرية: ار١٣٨-١٣٨) فلايحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست

بصيد لعدم الامتناع وعدم التوحش من الناس.....الخ (بدائع الصنائع:٣٢٤/٢)

### شجره (۱۱): ساباب حرمة النكاح

- (۱) حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم .....إلی آخر الآیة (سورة لنهاء، آیت۲۳، رکوط۱۲)
- (۲) (مصاهرة ) كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن، وامهات الزوجات وجداتهن بعقد صحیح وإن علون وإن لم یدخل بالزوجات و تحرم موطوئات آبائه واجداده وإن علوا ولو بزنی، والمعقودات لهم علیهن بعقد صحیح، وموطوئات آبنائه وابناء اولاده وإن سفلوا ولو بزنی، ولمعقودات لهم بعقد صحیح سنالخ (شامی:۱۰۰/۱۰۰)
- (٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً حتى أن المرضعة لوولدت من الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعاً أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو ارضعت إمرأة من لبنه رضيعاً فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة وتثبت حرمة المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع حرام على الرجل وعلى هذا القياس (بررب: الهرس)
  - (<sup>ام)</sup> لايجوزللرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة .....

سواء كان لت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح (هنديه: ١٠/ ٢٨٠زكريا)

صح نكاح حبلى من زنا لاحبلى من غيره .....وإن حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع .....نكحها الزالى حل له وطؤها اتفاقا (دريخار)قوله حبلى من غير الغ شمل الحبلى من نكاح صحيح .....الخ (شاى:١٨/١١)

- (۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجمع بين المرأة وعمتها ولايجمع بين المرأة وخالتها (بخارى:۲/۲۷)
- (۲) ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ..... إلى آخر الآية (سورة البقرة، آيت ۲۲۱، ركوع ۱۱)
- (4) ولا يجوز للمرأة تتزوج عبدها ولاالعبد المشترك بينها وبين غيرها وإذا اعترض ملك الهمين على النكاح يبطل النكاح بأن ملك أحد الزوجين صاحبه .....الخ (مندية: ١٨٢٨، ذكريا)

قال المؤلف عفى الله عنه: قد تم الجزء الأول بعون الله تعالى وتيسيره وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الكتاب وينفع به عباده المؤمنين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.

